اسلام كاا فتضادي نظام

ار سيدنا حضرت ميرزا بشيرالدين محموداحمد خليفة الشيح الثاني نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## اسلام كااقتصادى نظام

( تقریر فرموده۲۶ رفر وری ۱۹۴۵ء بمقام احمدییه ہوسٹل واقع ۳۲ ڈیوس روڈ لا ہور )

تشبّد وتعوذ اورسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فر مایا: ۔

مضمون کی اہمین ہے۔ یہ مشمون کی اہمین ہے۔ یہ ضمون اتنا وسیع ہے۔ یہ ضمون اتنا وسیع ہے۔ یہ ضمون اتنا وسیع ہے۔ یہ ضمون کی اہمین ہیں ہے۔ اس کو تھوڑ ہے ہے وقت میں بیان کرنا ایک نہا ہے ہی مشکل کام ہے اور بعض دفعہ کسی چیز کو اُس کے اصل مقام سے جدا کر کے پیش کر دینا اُسے مہم بنا دیتا اور اس کی اہمیت کو کمز ورکر دیتا ہے مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے مخضر طور پر اور اور ایس میں کہ میرا مضمون سمجھ میں آ سکے مئیں اسلام کے اقتصادی نظام کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اور وہ ضروری ضروری امور جو اُس کے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں اور اُس کے بنیا دی اصول کے ساتھ وابستہ ہیں اُنہیں بھی بیان کروں ۔ چونکہ اسلام کا اقتصادی نظام ایک ایس شکل رکھتا ہے جسے آ جکل کمیونزم اُس نظام سے مشابہت ہے جسے آ جکل کمیونزم کی سے ہیں اس نظام سے مشابہت ہے جسے آ جکل کمیونزم کی سے ہیں اس کئے میں شمح میں ہوں میرا مضمون اُدھور ار ہے گا اگر میں اِس تح کیک اور کمیونزم کی اسلامی نقطۂ نگاہ پیش نہ کروں اور وہ فرق بیان نہ کروں جو اسلامی اقتصادی تح کے اور کمیونزم کی اسلامی تصادی تح کے میں ہیں۔

یا در کھنا چاہئے کہ جس طرح شاخیں اپنے درخت کی جڑوں میں سے نکلتی ہیں اِسی طرح مختلف مسائل پہلے سے قائم شدہ بنیا دی مسائل میں سے نکلتے ہیں اور اُن بنیا دی مسائل کو سمجھے بغیر بعد میں پیدا ہونے والے مستخرج مسائل کی حقیقت کولوگ آسانی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے اِس

لئے اسلام کے اقتصادی نظام کو بیان کرنے سے پہلے مئیں ضروری سمجھتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ یہ بھی بیان کر دوں کہ اسلام کے گئی نظام کی بنیا دکس امریر ہے۔

اسلام کے گلی نظام کی بنیا د ہرفتم کے نظاموں کی بنیا د ہرفتم کے نظاموں کی بنیاد اِس امریر رکھتا ہے کہ

با دشا ہت اور مالکیت خدا تعالیٰ کوہی حاصل ہے چنا نچہ سورۃ زخرف رکوع سات میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ تَبْرَکَ الَّـذِیْ لَـهُ مُلْكُ السَّلَمُ فِي وَالْآرْضِ وَمَا مَيْكَ مُلْكُ السَّلَمُ فِي وَالْآرْضِ وَمَا مَيْكَ مُلْكُ السَّلَمُ فَالَّ وَالْآرُضِ وَمَا مَيْكَ مُكْمَاءً وَ حَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَ راکیه مُوْتَ ا

لیعنی بہت برکت والا وہ خدا ہے جس کے قبضہ میں آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اِسی طرح جو کچھ اِن کے درمیان ہے وہ بھی اُسی کے قبضہ وتصرف میں ہے اور اِن چیزوں کا اپنے مقصد اور مد ماکو پورا کر کے جب فناء کا وقت آئے گا تو اس کاعلم بھی اُسی کو ہے اور پھر آخر ہر چیز خدا کی طرف ہی جانے والی ہے۔ اِس آیت میں قر آن کریم نے یہ بات پیش کی ہے کہ درحقیقت آسان اور زمین خدا تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہر چیز جو یہاں زندگی گزارر ہی ہے اِس کا منتلی اور مرجع خدا تعالیٰ کی فات ہے۔

اگرکوئی شخص کسی امرکا ذمہ دار قرار دیاجا تا ہے یا کوئی امانت اُس کے سپر دکی جاتی ہے تو وہ
اِس ذمہ داری کی ادائیگی اور اِس امانت میں خیانت نہ کرنے کے متعلق امانت سپر دکرنے
والے کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے لیکن وہ شخص جوآ زاد ہوتا ہے اپنے متعلق بیسجھتا ہے کہ ممیں
جس طرح چاہوں کروں ممیں کسی کے سامنے جواب دِہ نہیں ہوں۔ پس قرآن کریم نے اِس
بس طرح چاہوں کروں ممیں کسی کے سامنے جواب دِہ نہیں اورا قتد ارچونکہ خدا تعالیٰ کے قبضہ میں
آیت میں یہ بتایا ہے کہ دنیا جہان کی حکومتیں ، بادشا ہمیں اورا قتد ارچونکہ خدا تعالیٰ کے قبضہ میں
بیں اوراُس کی طرف سے بطور امانت انسانوں کے سپر دبیں اِس لئے سب انسان بادشا ہموں
اور ظاہری مِلکیتوں کے متعلق اپنے آپ کوآ زاد نہیں مجھ سکتے۔ وہ بظاہر بادشاہ یا بطا ہر مالک
بیں لیکن حقیقت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے متو تی ہیں اِس لئے جب وہ خدا تعالیٰ کے سامنے
حاضر ہوں گے آئییں اِن امانتوں کے شخص مصرف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دِہ
ہونا ہوگا۔

حكومت و باوشاہت كے پرقرآن كريم يدام بھى صراحتًا بيان فرماتا ہے كه بادشاہت و باوشاہت كا بادشاہت خدا تعالى كى طرف سے ملتى ہے اِس پر متعلق اسلام كا نقط تكام كسى كا ذاتى حق نہيں ہوتا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ مَّا مُلِكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ مِثَنَ تَشَاءُ وَتَنْ فَرُحُ الْمُلْكَ مِثَنَ تَشَاءُ وَتُعِذَرُ مُنْ تَشَاءُ وَتَعَنْ فَرُحُ الْمُلْكَ مِثَنَ تَشَاءُ وَالْمُلْكَ مِثَنَ تَشَاءُ وَالْمُلْكَ مِثَنَ اللَّهُ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِذَرُ مُنْ تَشَاءُ وَتُعِذَرُ مُنْ تَشَاءُ وَتُعِذَرُ مُنْ تَشَاءُ وَتُعِذَرُ مُنْ تَشَاءُ وَتُعَذِرُ مُنْ تَشَاءُ وَتُعَذِرُ مُنْ تَشَاءُ وَتُعَذِرُ مُنْ تَشَاءُ وَتُعِذِلُكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُعَامُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ا

لیعنی اے مخاطب تو کہہ دے کہ اے اللہ! تمام بادشا ہتوں کے مالک خدا! تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس کے ہاتھ سے واپس لینا چاہے اُس کے ہاتھ سے واپس لے لیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ساری خیر اور نیکی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہرچیزیر قا درہے۔

اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ بادشاہت جب سی شخص کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ خدا تعالی کی طرف سے بطور امانت آتی ہے۔ اِس کے بیمعیٰ نہیں کہ ہرصورت میں ہر بادشاہ اور مقدر کو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکومت ملتی ہے خواہ وہ کیسا ہی جابر بادشاہ ہو یا کیسا ہی ظالم ہو یا کیسا ہی شائدہ اور خراب ہو وہ ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا نمائندہ ہے بلکہ اِس کا مطلب ہے ہے کہ بادشاہت ملئے کے سامان خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا کئے جاتے ہیں۔ پس اگر کسی کو بادشاہت ملتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا کئے جاتے ہیں۔ پس اگر کسی کو بادشاہت ملتی ہے تو جہ جھی بادشاہت یا کوئی اقتدار ہوتی ہے اور جبکہ بادشاہت خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے تو جے بھی بادشاہت یا کوئی اقتدار حاصل ہووہ وزیادہ سے زیادہ و نیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وکیل اور متو تی قرار دیا جاسکتا ہے حاصل ہووہ وزیادہ سے زیادہ دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وکیل اور متو تی قرار دیا جاسکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ بہر حال جو بھی حاکم ہو، بادشاہ ہو، ڈکٹیٹر ہو یا پارلیمنٹ کی صورت میں بعض افراد کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ڈور ہواگروہ کوئی آئین دنیا میں نافذکر نے ہیں تو وہ آس آئین کے نافذ میں خدا تعالیٰ کے سامنے جواب وہ ہیں۔ اگروہ کوئی آئین دنیا میں نافذکر نے ہیں تو وہ آس آئین کے نفاذ میں خدا تعالیٰ کے سامنے جواب وہ ہیں۔ اگروہ کوئی آلی خرابی پیدا کریں گے جس سے خدا تعالیٰ نے سامنے جواب وہ ہیں۔ اگروہ کوئی آلی خرابی پیدا خدا تعالیٰ نے تعمر دیا ہوا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے سامنے ایک مجرم کی حشیت میں پیش ہوں گے۔ خدا تعالیٰ نے تعمر دیا ہوا ہو تو وہ خدا تعالیٰ کے سامنے ایک مجرم کی حشیت میں پیش ہوں گے۔ خدا تعالیٰ نے تعمر دیا ہوا ہوتو وہ خدا تعالیٰ کے سامنے ایک مجرم کی حشیت میں پیش ہوں گے۔

ویسے ہی جیسے ایک باغی غلام یا سرکش ملازم اپنے آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ
سے اپنے ان افعال کی سزا پائیں گے خواہ وہ بادشاہ کہلاتے ہوں یا ڈکٹیٹر کہلاتے ہوں یا
پارلیمنٹ کہلاتے ہوں۔ پس اِس آیت کا مطلب بینیں ہے کہ ہرشخص جو بادشاہ بنما ہے خدا تعالیٰ
کی مرضی سے بنما ہے بلکہ مطلب سے ہے کہ وہ اپنے دائر وُعمل میں خدا تعالیٰ کی ملکیت پر قابض
ہوتا ہے اِس لئے اُسے خدائی آئین کے مطابق حکومت کرنی چاہئے اور خدا تعالیٰ کی نیابت میں
اپنے اقتدار کواستعال کرنا چاہئے ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔ ہاں بعض حالات میں خدا تعالیٰ کی طرف
سے بھی بادشاہ مقرر کئے جاتے ہیں جو بہر حال نیک اور منصف ہوتے ہیں مگر اُن کی بادشا ہتیں
دینی ہوتی ہیں دُنیوی نہیں۔

حُكًا م كيلي اسلامي احكام إسى طرح دُكًام كے بارے میں فرماتا ہے كہ بعض حاكم ایے ہوتے ہیں کہ وَإِذَا تَوَلّٰي سَلَمَى فِي الْأَرْضِ رليُفْسِدَ وِيْهَاوَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ عَلِيعِي ونيا میں کئی حاکم اور با دشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اُنہیں با دشاہت مل جاتی ہے یعنی وہ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ طاقتوں سے کام لے کر حکومت پر قابض ہو جاتے ہیں تو بجائے اِس کے کہ رعایا اور مُلک کی خدمت کریں ، بجائے اِس کے کہ امن قائم کریں ، بجائے اِس کے کہ لوگوں کے دلوں میں سب کیپینت اوراطمینان بیدا کریں وہ ایسی تدابیراختیار کرنی شروع کردیتے ہیں جن سے قو میں قوموں سے قبیلے قبیلوں سے اورایک م*ذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب کے* ماننے والوں سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں اور مُلک میں طوا نف الملو کی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے اِسی طرح وہ ایسے طریق اختیار کرتے ہیں جن سے مُلک کی تمدّ نی اور اقتصادی حالت متاہ ہوجاتی ہےاورآ ئندہنسلیں برکار ہوجاتی ہیں۔ ئے۔۔ وُٹ کے لغوی معنی تو کھیتی کے ہیں مگریہاں حَرُث كالفظ استعارةً وسيع معنول ميں استعال ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے ذرائع مُلک كی اقتصادی ترقی کے یا جتنے ذرائع مُلک کی مالی حالت کوتر قی دینے والے یا جتنے ذرائع مُلک کی تمدّ نی حالت کو بہتر بنانے والے ہوتے ہیں اُن ذرائع کواختیار کرنے کی بجائے وہ ایسے قوانین بنانے ہیں جن سے تمدّ ن تباہ ہو، اقتصاد ہر با دہو، مالی حالت میں تر قی نہ ہو اِس طرح و ہنسلوں کی ترقی پر قبیر رکھ دیتے ہیں اور ایسے قوانین بناتے ہیں جس سے آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں اپنی طاقتوں کو کھوبیٹھتی ہیں اور ایسی تعلیمات جن کوسیکھ کروہ ترقی کرسکتی ہیں اُن سے محروم رہ جاتی ہیں۔ پھر فرما تا ہے والمدلاع کا بیسے ہیں اگفت کے لیعنی اللہ تعالی فساد کو پہند نہیں کرتا۔ اس کئے ایسے بادشاہ اور حکمران خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مغضوب ہیں اور وہ اُن کو سخت نفرت اور حقارت کی نگاہ میں مغضوب ہیں اور وہ اُن کو سخت نفرت اور حقارت کی نگاہ میں مغضوب ہیں اور وہ اُن کو سخت نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

اِس آیت سے یہ نتیجہ نکل آیا کہ اسلام کے نز دیک وہی بادشاہ صحیح معنوں میں بادشاہ کہلاسکتا ہے جولوگوں کے لئے ہرقتم کا امن مہیّا کرے، اُن کی اقتصادی حالت کو درست کرے اور اُن کی جانوں کی حفاظت کرے۔ کیا بلحاظ صحت کا خیال رکھنے کے اور کیا بلحاظ اِس کے کہوہ غیرضروری جنگیں نہ کرے اور اپنے مُلک کے افراد کو بلا وجہ مرنے نہ دے۔ گویا ہرقتم کے امن اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام کے نز دیک حکومت پر عائد ہوتی ہے اور وہ اِس امرکی یا بند ہے کہ مُلک کی ترقی اور رعایا کی بہودی کا ہمیشہ خیال رکھے۔

كه لا خَاحَكُمْ تُدُبِيْنَ النَّاسِ آن تَحْكُمُوْا بِما لَعَدْ لِ يَعَى جبتم كوئى فيصله كروتو عدل سے کا م لو۔ بیرنہ ہو کہ کسی فر د کو بڑھا دوا ورکسی کو نیچے گرا دو،کسی قوم کواونچا کر دواورکسی قوم کو نیچا کر دو،کسی قوم میں تعلیم بھیلا دوا ورکسی قوم کو جاہل رکھو،کسی کی اقتصادی ضروریا ت کو پورا کرواورکسی کی اقتصادی ضروریات کونظرا نداز کردو بلکه جبتم لوگوں کےحقوق کا فیصله کروتو ہمیشہ عدل وانصاف سے فیصلہ کرو۔رعایت یا بے جاطرف داری سے کام نہ لو۔ پھر فرما تا ہے مِاتَّ املَّهُ **نِعِمًّا يَعِظُكُمُ** بِهِ همارا بيَّكم ايبانهيں جيسے بادشاه بعض دفعہ بغير کسی خاص مقصد يا بغير کسی خاص حکمت کے کہد دیا کرتے ہیں کہ ہمارا منشاء یوں ہے بس اِسی طرح کیا جائے۔ہم اِن با دشاہوں کی طرح بغیر سویے سمجھے بیتکم نہیں دے رہے بلکہ ہم تمہارے خالق و ما لک خدا ہیں اور ہم تمہیں جو کچھ حکم دے رہے ہیں اِسی میں تمہارا فائدہ اور تمہاراسکھ ہے۔اگرتم ایسے حاکم مقرر کرو گے جواچھے ہوں گے، جو حکومت کے فرائض کو صحیح طور پرا داکر نے والے ہوں گے، جو اِس امانت کی قدرو قیمت کو سمجھتے ہو نگے تو اِس میں تمہاراا پنا فائدہ ہے اور اے حاکمو! اگرتم لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرو گے، اگرتم ان کے اموال کی حفاظت کرو گے، اگرتم اپنے فیصلوں میں ہمیشہ عدل کوملحو ظ رکھو گے ،ا گرتم افرا داورا قوام میں تفریق سے کا منہیں لو گے ،ا گرتم حچیوٹوں اور بڑوں سب سے یکساں سلوک کرو گے ،اگرتم مُلک کی مجموعی حالت کو درست رکھنے کی ہمیشہ کوشش کر و گے ، اگرتم ان با دشا ہوں کے نقش قدم پرنہیں چلو گے جوکسی کو بڑھا دیتے ہیں اورکسی کوگرا دیتے ہیں اورکسی کو نا واجب سز ا دے دیتے ہیں اورکسی کی نا واجب رعایت کر دیتے ہیں تو تم صرف ہماراتھم ہی پورانہیں کرو گے بلکہ انجام کے لحاظ سے بیا مرخود تہہارے لئے بھی بہتر ہوگا۔ پھر فرما تا ہے إن الله كان سمين كا بصيراً الله تعالى سننے والا اور د كيف والا ہے۔اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ دنیا کے ظالم با دشا ہوں کی ایڑیوں کے نیچے کیلے گئے اور وہ تباہ و ہر باد کئے گئے ۔ بادشا ہوں نے اُن برظلم کیا اور ان کے حقوق کوانتہا کی بیدر دی کے ساتھ یا مال کر دیا۔ بیرحالات خدانے دیکھے اور اُس کی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ بنی نوع انسان ہمیشہ ظلموں کے نیچے دہتے چلے جائیں اور حُکّا م اپنی من مانی کا رروائیاں کرتے رہیں پس اُس نے حیا ہا کہ اِس بارہ میں خود ہدایات دے۔ چنانچہ جب ظلم اپنی انتہا تک پہنچ گیا اورلوگوں نے

- (۱) انتخابی حکومت کا اصول مقرر کیا ہے اور حکومت کی بنیا داہلیت پر قائم کی۔
  - (۲) جس نے حکومت کوملکیت نہیں بلکہ امانت قرار دیا ہے۔
- (۳) جس نے لوگوں کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کوحکومت کا مقصد قرار دیا ہے۔
- (۳) جس نے حاکم کو افراد اور اقوام کے درمیان عدل کرنے کی تاکید فرمائی اور اُسے خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ قرار دیا ہے۔

غرض اسلام کے نز دیک کوئی نسلی با دشاہ نہیں وہ صاف اور کھے طور پر فر ما تا ہے کہ یا تی اسلام کی نز دیک کوئی نسلی با دشاہ نہیں وہ صاف اور کھے طور پر فر ما تا ہے کہ تم حکومت کی امانت ہمیشہ اہل لوگوں کے سپر دکیا کرو۔ پس اسلام کسی نسلی با دشاہت کا قائل نہیں بلکہ اسلام کے نز دیک حکومت انتخابی اصل پر قائم ہے اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ غور وفکر کے بعد اپنی قوم میں سے بہترین شخص کے سپر دھومت کی امانت کیا کریں۔ جب تک مسلمان قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے رہے اور آئندہ بھی جب کے احکام پر عمل کرتے رہے اور آئندہ بھی جب

مسلمانوں کو قرآن کریم کے إن احکام پڑمل کرنے کی توفیق حاصل ہوگی اُن کے لئے پہلاتھم یہ ہوگا کہتم کسی کواس کہی ہوگا کہتم خود کسی شخص کو حکومت کے لئے منتخب کرو۔اور پھر دوسراتھم یہ ہوگا کہتم کسی کواس لئے نہ چنو کہ وہ اعلیٰ خاندان میں سے ہے، کسی کواس لئے نہ چنو کہ وہ جابر ہے، کسی کواس لئے نہ چنو کہ وہ چنو کہ وہ مالدار ہے، کسی کواس لئے نہ چنو کہ اُس کے ساتھ جتھہ ہے بلکہ تم اس لئے چنو کہ وہ ملک کی حکومت کے لئے بہترین شخص ثابت ہوگا۔دوسری طرف اللہ تعالی نے دُگام کو بیتھم دیدیا کہ جب تبہاراانتخاب عمل میں آ جائے تو عدل وانصاف سے کام لو۔ یہی وہ روح تھی جس نے بادشا ہت پیدا ہوجانے کے بعد بھی مسلمانوں کے خیالات کو جمہوریت اور انصاف کی طرف مائل رکھا۔

اسلامی تاریخ کا ایک شاند ارمنظر روم کے حالات کے متعلق ایک تاریخی کتاب کا میں ناریخ کتاب کا بیٹ ندا رمنظر کروم کے حالات کے متعلق ایک تاریخی کتاب کا میں ملک شاہ آئے کہوہ ہوائی ارسلان آئے کہ وہ بالکل نو جوان تھا جب اُس کا والدفوت ہوا۔ اُس کے مرنے کے بعد ملک شاہ کے ایک چیرے بھائی اور ایک سگے بھائی نے بالمقابل بادشاہت کا دعویٰ کر دیا اور خانہ جنگی شروع ہوگئی۔ نظام الدین طوی جو ملک شاہ کے وزیر تھے وہ (بوجہ شیعہ ہونے کے ) ملک شاہ کو امام موسیٰ رضاً کی قبر پر دعا کے لئے لے گئے دعا کے بعد ملک شاہ نے وزیر سے پوچھا۔ آپ نے کیا دعا کی؟ وزیر نے جواب دیا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو فتح بخشے۔ ملک شاہ نے کہا اور میں نے خدا

گین ایک عیسائی مؤرخ اور نہایت ہی متعصّب عیسائی مؤرخ ہے مگر اِس واقعہ کے ذکر کے سلسلہ میں بے اختیار لکھتا ہے۔ اِس ٹُرک (مسلمان) شہرادہ کے اس قول سے زیادہ پاکیزہ اور وسیع نظریہ تاریخ کے صفحات میں تلاش کرنا مشکل ہے۔ مگریہ روح کہاں سے آئی اور کیوں مسلمانوں کے دلوں اور اُن کے دماغوں میں یہ بات مرکوز تھی کہ حکومت کسی کا ذاتی حق نہیں بلکہ ایک امانت ہے جو مُلک کے لوگ خودا پنے میں سے قابل ترین شخص کے سپر دکرتے ہیں اور پھر

سے بید عاکی ہے کہا ہے میرے ربّ!اگر میرا بھائی مسلمانوں پرحکومت کرنے کا مجھ سے زیادہ

اہل ہےتوا ہے میرے ربّ! آج میری جان اور میرا تاج مجھ سے واپس لے لے۔

اُس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ انصاف ہے کام لے اور حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھے۔ یہ پاکیزہ خیالات اور بیاعلی درجہ کا نمونہ مسلمانوں میں اِسی وجہ سے دکھائی ویتا ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں کے د ماغوں میں شروع سے ہی بیہ بات ڈال دی تھی کہ بادشاہت ایک امانت ہے اور بیامانت صرف حقدار کو بطور انتخاب دینی چاہئے نہ کہ ورثہ کے طور پر لوگ اُس پر قابض ہوں۔ یاا ہلیت کے بوااور کسی وجہ سے اُنہیں اِس کام پر مقرر کیا جائے۔ نیز یہ کہ جو خص اِس امانت پر مقرر ہوا کی کا فرض ہے کہ اِس امانت کے سب حقوق کو پوری طرح ادا کرے اور جو شخص اِس کے تمام حقوق اور فراکض کے ساتھ اُسے ادانہیں کرے گا وہ خدا تعالیٰ کے سامنے شخص اِس کے تمام حقوق اور فراکض کے ساتھ اُسے ادانہیں کرے گا وہ خدا تعالیٰ کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا ہوگا۔ پس مسلمانوں کی آئھوں کے سامنے ہروقت بیآ بیت رہتی تھی کہ شرق گا وہ اُن کو بیامانت سیر دکیا کرو۔ اور پھر جب بیامانت بحض لوگوں کی بہت اندرر کھتے ہوں اُن کو بیامانت سیر دکیا کرو۔ اور پھر جب بیامانت بعض لوگوں کے سامنے رہتا تھا کہ دیانت داری کی اہلیت اپنے اندرر کھتے ہوں اُن کو بیامانت میں کی آئھوں کے سامنے رہتا تھا کہ دیانت داری کو رکھا، اگرتم نے دیانت داری کو فوظ انداز کر دیا، اگرتم نے دیانت داری کو فوظ نیاں جم کی سزادیگا۔

حصرت عمر کا عدیم المثال خدمات کے یہ وہ چیز تھی جس کا اثر حضرت عمر کی اللہ عنہ کی طبیعت پر اِس او جود و فات کے وفت غیر معمولی کرب قدر منالب اور نمایاں تھا کہ اُسے دیکے کرانسان کے رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔حضرت عمر جواسلام میں خلیفہ ثانی گزرے ہیں اُنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لئے اِس قدر قربانیوں سے کام لیا ہے کہ وہ یور پین مصقف جو دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، جو رسول کریم علق اپنی کتابوں میں نہایت ڈھٹائی کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ نَعُودُ فَ بِاللَّهِ! آپ نے دیانت داری سے کام نہیں لیاوہ بھی ابوبکر اور عمر کے ذکر پریہ سلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جس محنت اور قربانی کی مثال دنیا کہ جس محنت اور قربانی کی مثال دنیا

کے کسی حکمران میں نظرنہیں آتی ۔خصوصاً حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے کام کی تو وہ بے حد تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیہ و ہ شخص تھا جس نے رات اور دن انہاک کے ساتھ اسلام کے قوا نین کی ا شاعت اورمسلمانوں کی ترقی کے فرض کوسرانجام دیا۔مگرعرٌ کا اپنا کیا حال تھا۔ اُس کےسامنے باوجود ہزاروں کام کرنے کے، باوجود ہزاروں قربانیاں کرنے کے باوجود ہزاروں تکالیف برداشت کرنے کے یہ آیت رہتی تھی کہ اِن املات کامُوکمُ مُر آن تُوَدُّ وا الْآمَنْتِ إِلَى آهْلِهَا اوريك وَإِذَا حَكَمْتُهْ بَيْنَ النَّاسِ آن تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ لِعِنى جبِتْهِيں خداكى طرف سے سى كام پرمقرر كيا جاوے اور تمہارے مُلك كے لوگ اورتمہارےا بینے بھائی حکومت کے لئے تمہارا انتخاب کریں تو تمہارا فرض ہے کہتم عدل کے ساتھ کام کرواور اپنی تمام قو توں کو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لئے صرف کردو۔ چنانچہ حضرت عمر کا پیرواقعہ کیسا در دناک ہے کہ وفات کے قریب جبکہ آپ کو ظالم سمجھتے ہوئے ا یک شخص نے نا دانی اور جہالت سے خنجر ہے آپ پر وار کیا اور آپ کواپنی موت کا یقین ہو گیا تو آپ بستر پرنهایت كرب سے رئيتے تھاور بار بار كہتے تھاكلْهُمَّ لَا عَلَيَّ وَلَالِيُ \_ اَللَّهُمَّ لَا عَلَىَّ وَلَا لِي هُ اے خدا! تونے مجھ کواس حکومت پر قائم کیا تھااورایک امانت تونے میرے سیر د کی تھی ۔ مکیں نہیں جانتا کہ مکیں نے اس حکومت کاحق ادا کر دیا ہے یانہیں ۔اب میری موت کا وفت قریب ہے اور مکیں دنیا کو چھوڑ کر تیرے یاس آنے والا ہوں۔اے میرے ربّ! میں تجھ سےاینے اعمال کے بدلہ میں کسی اچھےاً جر کا طالب نہیں ،کسی انعام کا خواہشمندنہیں بلکہ اے میرے ربّ! میں صرف اِس بات کا طالب ہوں کہ تو مجھے بررحم کر کے مجھے معاف فر مادے اور اگر اِس ذ مہ داری کی ادائیگی میں مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہوتو اُس سے درگز رفر مادے۔عمرٌّ وہ جلیل القدرانسان تھا جس کے عدل اورانصاف کی مثال دنیا کے یردہ پر بہت کم یائی جاتی ہے۔ مراس حكم ك ما تحت كه ولا خ احكم من النّاس أن تحكموا با لعدي جبوه مرتا ہے توالیں بے چینی اور ایسے اضطراب کی حالت میں مرتا ہے کہ اُسے وہ تمام خد مات جواُس نے مُلک کی بہتری کے لئے کیں، وہ تمام خدمات جواُس نے لوگوں کی بہتری کے لئے کیں۔وہ تمام خدمات جواس نے اسلام کی ترقی کے لئے کیس بالکل حقیر نظر آتی ہیں۔ وہ تمام خدمات جو اُس کے مُلک کے تمام مسلمانوں کو اچھی نظر آتی تھیں، وہ تمام خدمات جو اُس کے مُلک کی غیرا قوام کو بھی اچھی نظر آتی تھیں، وہ تمام خدمات جوصرف اُس کے مُلک کے اپنوں اور غیروں کو بھی نظر آتی تھیں، وہ تمام خدمات جوصرف اُس کے مُلک کے اپنوں اور غیروں کو بھی اچھی نظر آتی تھیں، وہ تمام خدمات جوصرف اُس کے زمانہ میں بلکہ قبار تھیں بلکہ آج تیرہ سُوسال گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ جو اُس کے آتا پر حملہ کرنے سے نہیں چو کتے جب عمر گی خدمات کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں۔ بشک عمر اُسٹ کا رنا موں میں ایک جیشل تھا۔ وہ تمام خدمات خود عمر گی نگاہ میں بالکل حقیر ہوجاتی ایپ کا رنا موں میں ایک بے مثال شخص تھا۔ وہ تمام خدمات خود عمر گی نگاہ میں بالکل حقیر ہوجاتی ہیں اور وہ تر پتے ہوئے کہتا ہے اَللَّہ ہُمَّ لَا عَلَی وَ لَالِی اُسے میرے ربِ اِس لئے میں سپر دکی گئی تھی۔ مُدی نہیں جانتا کہ میں نے اس کے حقوق کو ادا بھی کیا ہے یا نہیں۔ اِس لئے میں جمعور است کرتا ہوں کہ تو میر نے قصوروں کو معاف فرما دے اور مجھے سزا سے حقوظ در کھ۔

ہر چیز کیلئے اچھے ماحول کی ضرورت کی ہے اچھے ماحول کے بیان کیا ہے کہ کوئی چیز اچھے ماحول کے بغیر بھی

کامیاب نہیں ہوسکتی۔اچھی سے اچھی کھلی لواوراً سے ایسی زمین میں دبا دوجواً س کے مناسبِ حال نہ ہو یا گھلی کوا گھلی کواوراً سے ایسی زمین میں دبا دوجواً س کے مناسبِ حال نہ ہو یا گھلی کوا گانے کی قابلیت اپنے اندر نہ رکھتی ہوتو وہ بھی اچھا درخت پیدا نہیں کرسکتی۔لیک اگر ماحول اچھا ہوتو معمولی اور ادنی نیج بھی نشو ونما حاصل کر لیتا ہے۔ پس بیوہ ماحول ہے جو اسلام نے پیش کیا اور ایسے ہی ماحول میں پبلک کے مفید مطلب اقتصادی نظام چل سکتا ہے۔

د نیا میں تین قسم کے اقتصادی نظام ایس ماحول کے بیان کرنے کے بعد اَب میں دنیا میں تین قسم کے اقتصادی

نظام ہوتے ہیں۔ایک نظام غیر آئینی ہوتا ہے لیخی ہم اُس کا نام اقتصادی نظام محض بات کو سمجھنے کے لئے رکھ دیتے ہیں ورنہ حقیت یہ ہے کہ بعض قومیں اور حکومتیں دنیا میں ایسی ہیں جنہوں نے بھی بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے اقتصادی نظام کو کس طرح چلانا ہے۔ جس طرح انسان بعض دفعہ رستہ میں چلتے ہوئے کسی چیز کو اُٹھالیتا ہے اِسی طرح ان لوگوں کے سامنے اگر اقتصادی ترقی کے لئے کوئی قومی ذریعہ آجائے تو وہ اسے اختیار کر لیتے ہیں، فردی ذریعہ آجائے تو اُسے اختیار کر لیتے

ہیں ۔کوئی معتّن اور مقررہ پالیسی ان کے سامنے ہیں ہوتی۔

دوسرانظام قومی ہوتا ہے۔ یعنی بعض قومیں دنیا میں ایسی ہیں جوصرف قومی اقتصادی نظام کو اختیار کرتی ہیں اور وہ مُلک کے نظام کوایسے رنگ میں چلاتی ہیں جس سے بحثیت مجموعی اُن کی قوم کوفائدہ ہو۔

تیسرانظام انفرادی ہوتا ہے جس میں افراد کوموقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے طوریر مُلک کی اقتصادی حالت کو درست کرنے اور اُسے ترقی دینے کی کوشش کریں ۔مز دوروں کوموقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لئے جدو جہد کریں اور سر مایید داروں کوموقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لئے جدوجہد کریں۔ اِسی طرح ملازموں کوحق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے افسروں سے تنخوا ہوں وغیرہ کے متعلق بحث کر کے فیصلہ کریں اور افسروں کوحق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ملا زموں کے متعلق قواعد وضع کریں ۔گویا اِس نظام میں انفرادیت پرزور دیا جاتا ہے۔ یمی تین قسم کے اقتصادی نظام اِس وقت دنیا میں یا ئے جاتے ہیں۔ایک بے قانون، دوسرا قومی اور تیسرا انفرا دی \_ یعنی بعض میں کوئی بھی آئین نہیں بعض میں قومی کا روباریر بنیا د ہوتی ہےاوربعص میں انفرا دی کاروبار پر۔إسلام غیر آئینی نظام کوشلیم ہی نہیں کرتا بلکہ وہ ایک آئینی نظام کو قائم کرتا اور اُس کے ماتحت چلنے کی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وہ ہرچیز کو حکمت اور دانائی کے ماتحت اختیار کرنے کا قائل ہے۔ وہ اِس بات کا قائل نہیں کہ نظام اور آئین کو نظرا نداز کر کے جوراستہ بھی سامنے نظر آئے اُس پر چانا شروع کر دیا جائے۔غیر آئینی نظام والوں کی مثال بالکل الیں ہے جیسے جنگل میں آ یہ ہی آ یہ جو اُوٹیاں اُ گ آتی ہیں اُنہیں کھانا شروع کردیا جائے۔ مگراسلام کی مثال اُس شخص کی طرح ہے جو با قاعدہ ایک باغ لگا تا، اُس کی آ بیا ثبی کرتااوراُ س کے بودوں کی نگرانی رکھتا ہے۔وہ جانتا ہے کہ کونسی چیز مجھے اِس باغ میں رکھنی جا ہے اور کونسی چیز نہیں رکھنی جا ہے ۔ -

اسلام کی اقتصادی تعلیم کا ماحول میں نے اوپر جو ماحول اسلام کی تعلیم کا بیان کیا اسلام کی اقتصادی تعلیم کیلئے ہے وہ ماحول اسلام کی اقتصادی تعلیم کیلئے بھی ضروری ہے کیونکہ اِس کے بغیر اسلام کی اقتصادی تعلیم دنیا میں کامیاب نہیں ہوسکتی چونکہ

اِس ماحول کا اسلام کی اقتصادی تعلیم کے ساتھ ایک گہر اتعلق تھا اِس کئے ضروری تھا کہ میں اِسے بیان کرتا اور بتا تا کہ کس ماحول میں اسلام نے دنیا کے سامنے ایک مفید اور اعلی درجہ کا اقتصادی نظام رکھا ہے۔ بہر حال جیسا کہ میں نے بتایا ہے اسلام غیر آئینی نظام کو تسلیم نہیں کرتا البتہ دوسرے دو نظاموں کے درمیان ایک راستہ پیش کرتا ہے مگر بنیادی اصول اسلام کے اقتصادیات کا ،ان ہی پہلے حقائق پرقائم ہے جن کو او پربیان کیا جا چکا ہے۔

اموال کے متعلق إسلام کا إقتصادی نظریه کے متعلق بیہے۔ فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا لِي يعنى جس قدر چيزين ونيا مين يائي جاتی ہیں وہ سب کی سب خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی ہیں۔اگر تهمیں دنیا میں پہاڑنظر آتے ہیں،اگرتمہیں دنیا میں دریا نظر آتے ہیں،اگرتمہیں دنیا میں کا نیں نظر آتی ہیں ،اگر تمہیں دنیا میں ترقی کی اُور ہزاروں اشیاءنظر آتی ہیں تو تمہیں سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام کا نظریہ اِن اشیاء کے متعلق یہ ہے کہ بیرسب کی سب بنی نوع انسان میں مشترک ہیں اورسب بحثیت مجموی اِن کے مالک ہیں ۔ کا نوں سے بہت کچھ فائدہ اُٹھایا جاتا ہے، دریاؤں سے بہت کچھ فائدہ أٹھایا جاتا ہے، پہاڑوں سے بہت کچھ فائدہ أٹھایا جاتا ہے، مثلاً بجلیاں پیدا کی جاتی ہیں ، سونا جاندی اور دوسری قیمتی دھاتیں حاصل کی جاتی ہیں یا دوائیں وغیرہ وہاں یائی جاتی ہیں جن سے انسان فائدہ اُٹھا تا ہے علاج معالجہ کے رنگ میں بھی اور تجارت کے رنگ میں بھی یا اِسی قتم کی اور ہزاروں چیزیں ہیں جوصنعت وحرفت میں کام آتی ہیں ان سب کے متعلق اللہ تعالی فرما تا ہے کہ چّلَق کسکُھُ اے بنی نوع انسان! بہسب کی سب چیزیں تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ زید کی خاطر نہیں، یہ بکر کی خاطر نہیں ، یہ نمر و د کی خاطرنہیں ، یہ ہٹلر کی خاطرنہیں ، یہ سٹالن کی خاطرنہیں ، یہ چرچل کی خاطر نہیں، بیروز ویلٹ کی خاطرنہیں بلکہ ہر فردِ بشر جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اُس کے لئے خدا نے بیہ چیزیں پیدا کی ہیں پس کوئی ہو، حاکم ہومحکوم ہو، بڑا ہوچھوٹا ہو،سیّد ہو جمار ہو، کوئی تخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیزیں صرف میرے لئے پیدا کی گئی ہیں۔قرآن کریم فرما تا

ہے۔اے بنی نوع انسان میہ چیزیںتم سب کے لئے پیدا کی گئی ہیں اوران میں سے ہر چیز کےتم سب کےسب بحثیت انسان مالک ہو۔

ا بےلوگو! جب تمہار بے پاس غلام ہوں یعنی جنگی قیدی تمہار بے قبضہ میں آئیں مگر حالت یہ ہو کہ نہ اُن کی گورنمنٹ اُنہیں رہا کرانے کا کوئی احساس رکھتی ہواور نہ اُن کے رشتہ داراُن کی آزادی کیلئے کوئی کوشش کرتے ہوں اور دوسری طرف خود اُن کی مالی حالت الیمی نہ ہو کہ وہ خود فدیہ دے کررہا ہوسکیں توالیں صورت میں ہم بیچکم دیتے ہیں کہا ہے جنگی قیدیوں کے نگرا نو! اللّٰد تعالیٰ نے جو کچھتم کودیا ہے اُس میں سے اِس غلام کی مدد کرو۔ یعنی اسے اپنے یاس سے پچھ سر ما بیردے دو کہ اِس ذریعہ ہے وہ روپیہ کما کرا پنا فیدیہا دا کر سکے اور آ زاد ہو جائے ۔ گویا اگر وہ خودر ہا ہونے کا اپنے یاس کوئی سامان نہیں رکھتا تو تم اپنے اموال میں سے کچھ مال اسے دے دو کیونکہ مال خدا کا ہے اور خدا کے مال میں سب لوگوں کا حق شامل ہے اِس لئے اگر آزادی کے سامان اِس کے پاس مفقو د ہیں تو تم خودا سے خدا کے اموال میں سے پچھ مال دے دو۔ اِسی طرح اِس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمان حاکموں اور بادشا ہوں سے بھی کہاہے کہ اے مسلمان حا کموا وربا دشا ہو! اللہ تعالیٰ کے اموال میں صرف تہاراحق ہی نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے حقوق شامل ہیں اِس لئے اگر جنگی قیدی تمہارے قبضہ میں آتے ہیں اوراس کے بعد اُن کی قوم اُن سے غدّ اری کرتی ہے، اُن کے رشتہ داراُن سے غدّ اری کرتے ہیں اور وہ اُنہیں چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے یا فرض کر وکوئی جنگی قیدی مالدار ہے اوراُس کے رشتہ دار چاہتے ہیں کہ قید ہی رہے تا کہ اُس کی جائدا پر قابض ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہم تمہیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہا گرقوم نے اُن سے غداری کی ہے یا اُن کے رشتہ داراُن سے غداری کررہے ہیں ا توتم اُن سے غداری مت کرو بلکہ خود اپنے مال کا ایک حصہ اُن کی آ زادی کے لئے خرچ کرو کیونکہ جو مال تمہارے قبضہ میں آیا ہے وہ تمہارا مال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور جس طرح تم اللّٰد تعالیٰ کے بندے ہواُسی طرح غلام بھی اللّٰہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اِن حوالوں سے معلوم

ہوتا ہے کہ

اقل اسلام کے نز دیک دنیا کی دولت سب انسانوں کی ہے۔

دوسرے اصل مالک دولت کا اللہ تعالیٰ ہے اس لئے انسان کو اپنے مال کوخر چ کرنے کا گُلّی اختیار نہیں بلکہ مالک کے حکم کے مطابق اُسے اپنی آزادی کومحدود کرنا ہوگا۔

بہاصل اموال کی ملکیت کے بارہ میں قرآن کریم کے نز دیک ہمیشہ سے انبیاءلیہم السُّلام بتاتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السَّلام کی نسبت آتا ہے کہ جب انہوں نےلوگوں سے کہا کہ دوسر بےلوگوں کےحقو ق غصب نہ کروا ورایک دوسر بے برظلم نہ کرو اور اموال کمانے یا اس کوخرچ کرنے کے وہ طریق اختیار نہ کروجن سے فساد ہوتا ہے تو لوگوں نے اُن سے کہا کہ اَصَلُو تُلِكَ تَاهُدُكَ اَنْ نَتْتُوكَ مَا يَعْبُدُ اَبَادُنَآ اَوْ آن تَفْعَلَ فِي آمُوَالِنَا مَا نَشَوُّا الرَّاتِكَ كَأَنْتَ الْعَلِيْمُ الرَّشِيْمُ فِي لِين اے شعیب! یہ کیا بات ہے کہ رویبہ ہمارا، مال ہمارا، جا کدا دیں ہماری ہم جس کو جاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں ۔ جہاں چاہیں خرچ کریں اور جہاں چاہیں خرچ نہ کریں تم اِن معاملات میں دخل دینے والے کون ہو۔ مال تمہارانہیں کہتم اس کی تقسیم یا خرچ کے ذیمہ دار ہو۔ مال ہمارا ہے ہم اختیار رکھتے ہیں کہ جس طرح جا ہیں خرج کریں ۔ کیا نمازیں پڑھ پڑھ کرتمہارا سر چکرا گیا ہے کہا ب ہمارے مالی معاملات میں بھی دخل دینے لگ گئے ہو کہ اِس طرح خرچ کرو گے تو ثواب ہوگا۔ اِس طرح خرچ کرو گے تو عذاب ہوگا۔ہمیں نصیحت کرنے اور سمجھانے کا بیری تمہیں کہاں سے حاصل ہو گیا ہے۔ پھروہ طنز کے طور پر کہتے ہیں كه ما نَّكَ كم أَنتَ الْحَلِيمُ الرَّيشِيمُ براغريون كالمدرد آيا ہے تو تو براحليم اور برا بھلا مانس معلوم ہوتا ہے یعنی بیتو ہم تسلیم کرتے ہیں کہتم حلیم ہوا وریہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہتم رشید ہومگرا بتم حلیم اور رشید بن کر ہم پر رُعب جما نا چاہتے ہو ہم تمہارے اِس دعویٰ کوشلیم نہیں کرتے ۔

ابتدائے آفرینش سے اموال اسے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے اموال کے متعلق انبیاء کی متعلق انبیاء کی متعلق ایک ہی نظر میے طرف سے پیش ہوتا چلا آیا ہے۔ وہ بنی نوع انسان کو اموال کمانے اور خرج کرنے میں آزاد نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ اموال سب خدا کے ہیں اور خدا تعالی کے منشاء کے خلاف اُن کوخرج کرنا جائز نہیں ہوسکتا۔

## قومی ترقی کے لئے غرباء کواُ بھارنے کی ضرورت

اِن اصول کے بعد مُیں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام نے اپنی ابتدا میں ہی غرباء کے اُبھار نے اوراُن کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ سورتیں جو بالکل ابتدائی زمانہ میں رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں جب اِن کا مطالعہ کیا جائے تو صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ اِن ابتدائی سورتوں میں سب سے زیادہ غرباء کو اُبھار نے ، اُن کی مدد کرنے اور اُن کوتر قی کی دَورٌ میں آ گے لیے جانے کا ذکر آتا ہے اور مومنوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اگر قومی ترقی جا ہتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ کی رضا صاصل کرنا جا ہتے ہیں تو اِس کا طریق یہی ہے کہ غرباء کی مدد کریں اوراُن کی تکالیف کو دُ ورکرنے کی کوشش کریں ۔ حالانکہ بیروہ ز مانہ تھا جب ابھی دوسرے احکام اللّٰد تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے تھے۔ ابھی قر آن کریم نے نمازوں کی تفصیل بیان نہیں کی تھی ، ابھی قرآن کریم نے تجارت کے اصول بیان نہیں کئے تھے، ابھی قرآن کریم نے قضاء کے احکام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کئے تھے، ابھی لین دین کے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے تھے، ابھی میاں بیوی کے حقوق باراعی اور رعایا کے حقوق ہا آ قااور ملاز مین کے حقوق کی تفصیلات بیان نہیں ہوئی تھیں لیکن اِس ابتدا کی زمانہ میں قر آ ن نے غرباء کواُ بھارنے اوراُن کی مدد کرنے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی بلکہاُن کے نہاُ بھارنے اوراُن کی مدد نہ کرنے کے نتیجہ میں قوم کی تباہی کی خبر دی اور بتایا کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاتی ہے جوغر باء کے حقوق کونظرا نداز کردیتی ہے۔

إسلام كى ابتدائي لعليم ميں تاريخ سے معلوم ہوتا ہے كهسب سے پہلی سورة جورسول کریم صلی الله علیه وسلم پر نازل ہوئی وہ تلقين إفراباشم ربيك الذي خُلَق والى سورة المنظين المرابيات المرابي المرابيات المرابيات المرابيات المرابيا غریاء کو اُبھارنے کی ما ہے۔ اِس سے بیمرادنہیں کہ ساری سورۃ ایک ہی دن میں نازل ہوگئ تھی بلکہ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اِسی سورۃ کا ابتدائی ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور پھر رفتہ رفتہ ساری سورۃ نازل ہوگئی۔اِس سورۃ کے نزول کے بعد قریب ترین عرصہ میں جوسورتیں نازل ہوئیں اُن میں سے چارسورتیں ایسی ہیں جن کوسر ولیم میور جو یو۔ پی کے لیفٹینٹ گورنر رہ چکے ہیں اور پورپین مصنفین میں خاص عظمت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔سولیلو کر SOLILOQUY)''لینی محادثہ پالنفس کی سورتیں قرار دیتے ہیں ۔اُن کا خیال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس میں دعویٰ سے پہلے جو خیالات پیدا ہوا کرتے تھے اِن حیار سورتوں میں انہی خیالات کا ذکر آتا ہے۔ سرولیم میور کے نز دیک بیہ جا رسورتیں آخری یارہ کی سورۃ البلد۔ سورة الشمس بسورة الليل اورسورة الضحلي ہيں مفترين كے نز ديك توبيسورتيں سورة العلق كے بعد نا زل ہوئی ہیں اور تاریخی طور پر بھی یہی بات درست ہے کیکن میور کا خیال ہے کہ بیسور تیں الْمُقْرَاْ بِالْسَمِرِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقٌ والى سورة سے بھى يہلے كى بيں۔ أن كى بنائے استدلال بي ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب کہااِ قُوا ُ یعنی پڑھ۔تو بہر حال اِس سے پہلے کوئی چیز موجود ہونی جا ہے تھی جس کو پڑھنے کا حکم دیا جا تا۔اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بھی پینہایت ابتدائی سورتیں ہیں اور میور کے خیال کے لحاظ سے تو بیراتنی ابتدائی سورتیں ہیں کہ رسول کریم عظیمی کے دعویٰ سے بھی یہلے کی ہیں۔ اِن چارسورتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اِن میں سے تین میں غرباء کی خبر گیری کو نجات اورتر قی قو می کیلئےضروری قرار دیا گیا ہے ۔لوگوں کوغر باء کی خبر گیری اوراُن کی خد مات پر أبھارا گیا ہےاوراُ مراءکوا بنی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ چنانجے سورۃ البلد میں آتا ہے۔ يَقُولُ آهْلَكْتُ مَا لَا تُبَدَّا - آيهُسَبُ آن كُمْ يَرَةَ آكَةً - آلَمْ نَجْعَلُ لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ - وَهَدَينهُ النَّجْدَيْنِ - فَلَا ا تُتَحَمّ الْعَقبَةَ - وَمَا آدْرلكَ مَا الْعَقَبَةَ - فَكُ رَقَبَةٍ - آوْ الطَّعْمُ فِي يَوْمِ ذِيْ مَسْغَبَةٍ - يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ -

آوْمِشكِيْنًا ذَا مَثْرَبَةٍ مِنُدً كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِوَتَوَاصَوْا یِا لْمَزْحَمَّةِ- لِفَرْما تاہے ہر مالدار دنیا میں کہتا ہے کہ آ هٰلَکْتُ مّا لَا تُبَدُّا مَیں بڑا مالدار آ دمی ہوں مئیں نے بڑا روپیہ دنیا میں خرچ کیا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں روییمئیں خرچ کرچکا ہوں ۔ گبتہ گا کے معنی ڈھیروں ڈھیر کے ہوتے ہیں ۔ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا ڈ ھیرمکیں خرچ کرتا چلا گیا اورمکیں نے روپیہ کی کچھ پرواہ نہ کی اب بتاؤ مجھ سے زیادہ اور کون شخص اِس بات کامستحق ہے کہ اُسے عزت دی جائے اور اُسے یلک میں عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اِس کے بعد خدا تعالیٰ فرما تا ہے۔ اً يَحْسَبُ أَنْ لَكُمْ يَكُونُ آحَدُ كيا وه نادان بي خيال كرتا ہے كه مجھ د كيف والا دنيا ميں كوئي موجودنہیں! وہ دعوتیں کرتا ہےاورایک ایک دن میں سینکٹروں اونٹ ذبح کردیتا ہےاور خیال کرتا ہے کہ مَیں نے مُلک پر بڑا احسان کیا۔فر ما تا ہے کیا دنیاا ندھی ہے وہ پہنیں جھتی کہ بیسُو اونٹ جو قربان کیا گیا ہے محض اِس لئے ہے کہ اُسے شہرت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ غرباء کی ہمدر دی اور اُن کی محبت کا جذبہاُ س کے دل میں کا منہیں کررہا۔اگر واقعہ میں اس کے دل میں غریوں کی تکالیف کا احساس ہوتا ، وہ ان کی غربت اور تکالیف کو دور کرنے کا جذبہ اینے اندرر کھتا توسُوسُواونٹ ایک دن میں ذبح کرنے کی بجائے وہسُو دنوں میں ایک ایک اونٹ ذبح کرتا تا کہ غرباء ایک لمبے عرصے تک بھوک کی تکالیف سے بیچے رہتے مگر اُس کے مدّ نظر توبیہ بات تھی ہی نہیں وہ تو یہی جا ہتا تھا کہ پبلک میں میری شہرت ہواورلوگ سمجھیں کہ میں بڑا امیر مون فرما تا ہے آ پیشسٹ اُن گھ یکری آکھ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اُسے کوئی ویصانہیں، اُس کے اعمال پر کوئی نظر نہیں رکھتا؟ پیاُس کا خیال بالکل غلط ہے۔ دنیا اتنی اندھی اور بیوتو ف نہیں ہےوہ جانتی ہے کہ اُس نے جو پچھ خرچ کیا بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے خرچ نہیں کیا بلکہ اینے نفس کے لئے خرچ کیا ہے آکھ نَجْعَلْ لَدَ مَیْ نَیْنِ فرما تا ہے کیا ہم نے اُسے آ تکھیں نہیں دی تھیں کیا وہ نہیں دیکھا تھا کہ مُلک کا کیا حال ہے؟ غریب بھو کے مررہے ہیں اورکوئی اُن کاپُرسانِ حالنہیں مگر بیا یک ایک دن میں سَوسَو دو دوسَو اونٹ محض اپنی شہرت کیلئے ذیج کر دیتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے۔ کیا اُس کی آ نکھیں نہیں تھیں کہوہ

مُلك كا حال ديكير ليتا\_ **دُرلِسَاً نَنَا وَّ شَفَتَا**يْنِ اورا گراُسے آئكھوں ہے اپنے مُلك كا حال *نظر* نہیں آتا تھا تو کیا اُس کے منہ میں زبان نہیں تھی اور کیا بیلوگوں سے نہیں یو چھ سکتا تھا کہ روپیہ کا صيح مصرف كيا ہے اور مجھے كہاں كہاں خرچ كرنا جائے؟ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ كِركيا ہم نے اُس کی دینی اور دُنیوی ترقی کے لئے اُس کی فطرت میں مادہ نہیں رکھ دیا تھا؟ کیا ہم نے اُس کی فطرت میں بیرما دہنمیں رکھا کہ بیخدا تعالیٰ کو یانے اوراُ س سے محبت پیدا کرنے کی تدابیرا ختیار کرے؟ اور کیا ہم نے اُس کی فطرت میں بیر مارہ نہیں رکھا کہ بیر بنی نوع انسان ہے حسن سلوک کرے؟اگر اِن تین طریقوں کواس نے استعال نہیں کیا اورا پنے روپیہ کو بغیراصول کے خرچ کر دیا تواس نے روپیہ کوخرج نہیں کیا بلکہ اُسے تباہ کیا ہے پھر فر ما تا ہے۔ فَلاّ ا قَتَحَمُ الْعَقَبَةُ با وجود اِس کے کہاُ س کی آئکھیں موجود تھیں جن سے بیغر باء کا حال دیکھ سکتا تھا۔اُ س کی زبان اوراُس کے ہونٹ سلامت تھے اور بیلوگوں سے بیو چھ سکتا تھا کہ مجھے تو روپیہ کے صحیح مصرف کاعلم نہیںتم ہی بتاؤ کہ روپیریس طرح خرچ کروں؟ اور باوجود اِس کے کہ ہم نے اُس کی فطرت میں نیکی اور حسنِ سلوک کے ماد بے رکھ دیئے تھے، ہم نے خدا کی محبت اُس کی فطرت میں رکھ دی تھی اور ہم نے بنی نوع انسان سے حسن سلوک کرنے کا مادہ بھی اُس کی فطرت میں رکھ دیا تھا فَلَا ا قَتَعَتَمَ الْعَقَبَةَ لَمَران تمام باتوں کے باوجود وہ اس گھاٹی پرنہیں چڑھا اور چڑھائی پر چڑھنااس کے لئے مشکل ہو گیا۔ جیسے موٹا آ دمی پہاڑ کی چوٹی پرنہیں چڑھ سکتا اور راستہ میں ہی تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی گھاٹی کوعبور نہ کر سکااور نام ونمود پر ہی اپنے روپیہ کو بربا دکرتار ہا۔ اِس قتم کے بیہود ہ اور لغو کا موں پر روپیہ بربا د کرنے کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔مثلاً بعض عیاش اُ مراء که ندچه ندو س کے ناچ پر ہزاروں روپیہ برباد کردیتے ہیں ۔ بعض کوروپیے صرف کرنے کا اور کوئی ذریعہ نظرنہیں آتا تو وہ مشاعرہ کی مجلس منعقد کر کے رویبہ ضائع کر دیتے ہیں ۔ اُن کے پیڑوس میں ایک ہیوہ عورت ساری رات اپنے بھو کے بچوں کوسینہ سے چمٹائے پیڑی رہتی ہےوہ بھوک سے بلبلاتے اور چیختے چلاتے ہیں مگراُسے اُن بیتیم بچوں کو کچھ کھلانے کی تو فیق نہیں ملتی اور ہزار ہزارروپیدمشاعرہ پر برباد کردیتا ہے۔محض اِس لئے کہلوگوں میں شہرت ہو کہ فلاں رئیس نے پیمشاعرہ کروایا ہے۔ فرما تاہے بیروپیہ کاخرچ کرنانہیں بلکہاُ سے ضائع اور برباد کرنا ہے۔

پھر اللہ تعالی فرماتا ہے و میآ آ کر ملے ماالکے قبکة تمہیں کچھ معلوم ہے کہ چوٹی پر چڑھنے کا کیا مطلب ہے یعنی ہم نے جو پیکہا ہے کہ وہ چوٹی پرنہیں چڑھا تو تم نہیں سمجھ سکے ہو گے كه إس كا مطلب كيا ہے؟ آؤ جم تهميں بتاتے ہيں كه جمارا كيا مطلب ہے۔ فَكُ زُقَبَةٍ جمارا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام جو بنی نوع انسان کے قبضہ میں ہیں جواپنے باپوں اوراپنی ماؤں اور ا پنے بھائیوں اوراپنی بہنوں سے جدا ہیں کیا اس کے دل میں پیربھی خیال نہیں آیا کہ وہ ان کو آ زاد کرے اور انہیں بھی آ زادانہ زندگی کی فضا میں سانس لینے دے۔ آ ڈیا طُعٰمَّر فِیْ يَتُوْهِر ﴿ يُ مُسْخُبِّيةٍ يا بِحائے اس كے سُوسُو دودوسُو اونٹ ايك ايك دن ميں ذبح كرتا اوراُ مراء کو بُلا کراُن کی ایک شاندار دعوت کردیتا۔ کیوں اس نے ایسا نہ کیا کہ وہ غرباءاورمساکین کو کھانا کھلاتا۔ فِٹ یَتورم ﴿ يُ مُسْعَبَةٍ قَط كے دنوں میں جب كه غرباء كوغله كى شديد تكليف ہوتی ہے اور اُن میں سے اکثر فاقہ کرنے پرمجبور ہوتے ہیں۔ یا سردی کے دنوں میں جبکہ غلّہ میں کمی آ جاتی ہے اُس کا فرض تھا کہ وہ غرباء کی خبر گیری کرتا ، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ، نگوں کو کپڑے دیتااور اِس طرح اینے مال کو جائز طور برصح حمقام برخرچ کرتا مگراُس نے ایسا تو نہ کیااورایک ا یک دن میں سَوسَو دو دوسَو اونٹ ذبح کر کے بڑے بڑے امراءکوکھا نا کھلا دیا محض اس لئے کہ اُس کی شہرت ہواورلوگوں میں بیر بات مشہور ہو کہ وہ بڑا مالدار ہے تیکیشگا ذا مَفْرَبَاتِ تیموں ہی کو کھانا کھلا دیتا بجائے اِس کے کہ دعوتوں پریہرو پیہ برباد کرتایا جوئے بازی اور مختلف کھیل تماشوں براینی دولت کوضائع کرتا۔اگراس کے دل میںغر باء کا سچا درد ہوتا،اگراس کے دل میں بتائ کی خبر گیری کاصیح احساس ہوتا تو اُسے حیاہئے تھا کہ اپنے رو پیدکو بجائے ضائع کرنے کے تیزیمگاذا مُقْرَبَةٍ قرابت والے یتیم کو کھانا کھلاتا۔ اِس کا بیمطلب نہیں کہ اپنی قرابت والے یتیم کووہ کھانا کھلاتا کیونکہ اپنے قرابت داریتیم کوتو بہت سے بخیل بھی کھانا کھلا دیا کرتے ہیں ۔ بلکہمطلب پیہ ہے کہ پیتیم دوقتم کے ہوتے ہیں ۔ایک وہ پیتیم ہوتا ہے جس کا کوئی رشتہ دار موجو زنہیں ہوتا اُسے دیکھ کربعض د فعہ سنگدل سے سنگدل انسان کے دل میں رخم کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اُسے کھانا کھلا دیتا ہے مگرایک بیتیم ایسا ہوتا ہے جس کے بھائی موجود ہوتے ہیں،جس کی بہنیں موجود ہوتی ہیں،جس کے چچا اور دوسرے رشتہ دارموجود ہوتے ہیں لوگ

ایسے تیموں کی طرف کم توجہ کرتے ہیں اِس لئے فرما تا ہے اگر کوئی ایسا بیتیم ہوجس کے اپنے رشتہ دارموجود ہوں تب بھی اُس کے دل میں اتنا در د ہونا چاہئے تھا کہ وہ اس بیتیم کو دیکھ کرسمجھتا کہ بیپتیم میرا ہے اُن کانہیں۔ با وجود اِس کے کہاس کےاپنے رشتہ دارموجود ہوتے اس کے ول میں میتیم کی اپنی محبت ہوتی کہ وہ سمجھتا کہ مَیں ہی اِس کا نگران اور پُر سانِ حال ہوں وہ اِس ك تكران نهيس بير - أوْمِسْكِينَا ذَامَتْرَبَةٍ يا أس نے كيوں ايسے مسكين كو كھانا نہ كھلايا جو ذَا مُتَثَرَبُةٍ تَعَالِينَى اپني كمز وري اورضعف كي وجهه ہے ير وٹسٹ اورا حتجاج بھي نہيں كرسكتا تھا،كسي کے گھریر دستک بھی نہیں دیسکتا تھا، بلکہ ایسا تھا جیسے مٹی برگری پڑی کوئی چیز ہو۔ دنیا میں بعض ایسے مساکین ہوتے ہیں جولوگوں کے درواز وں پر پہنچ کراپنی غربت اور مسکنت کا حال بیان کرتے اوراُن سے امداد کے طالب ہوتے ہیں ۔بعض ایسے ہوتے ہیں جو درواز وں پر پہنچ کر خوب شور مجاتے اور آخر گھر والوں سے کچھ نہ کچھ لے کرا گلے درواز ہ پر جاتے ہیں اور بعض ا پیے مسکین ہوتے ہیں جن کوا گر کچھ دیا نہ جائے تو وہ دروازے سے ملتے ہی نہیں ۔اپسے مساکین کوخر گدا کہا جاتا ہے۔ پھر کئی ایسے مسکین بھی ہوتے ہیں جو باقاعدہ پروٹسٹ کرتے ہیں۔ مظاہرے کرتے ہیں اور وفد بنا بنا کر حکومت کے پاس پہنچتے ہیں یا امراء کے پاس جاتے ہیں اور اُن سے امداد کے طالب ہوتے ہیں ۔ایسے مساکین کوتو لوگ پھر بھی کچھ دے ہی دیتے ہیں ۔ الله تعالی فرما تا ہے۔ہم تو تم سے اِس قدر ہمدردی اور محبت کی امیدر کھتے تھے کہ وہ مسکین جومٹی یر گرا پڑا ہے، جو جنگل میں اکیلا بے کس اور بے بس پڑا ہے جس میں مظاہر ہ کرنے کی بھی ہمت نہیں،جس میں کسی کے دروازے تک پہنچنے کی بھی طاقت نہیں، نہ وہٹریڈیونین کاممبر ہے نہ کسی اورالیں مجلس کا جواییۓ حقوق کیلئے شور مجاتی ہے ، وہ بیار ، کمز وراور نحیف الگ ایک گوشئہ تنہا ئی میں پڑا ہوا ہے، اُس کا دنیا میں کوئی سہارانہیں، معاش کا اُس کے پاس کوئی ذریعے نہیں، وہ بے بس اور بیکس نہایت کس میرسی کی حالت میں پڑا ہوا ہے اور وہ اپنے اندرا تنی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ کسی کے دروازہ پر چل کر جا سکے تمہارا فرض تھا کہتم اُس سہارے کے مختاج کے پاس جاتے اور اُس خاکِ مَدلّت یر بڑے ہوئے مسکین کی خبر گیری کرتے شُر گان من الّذِین ا مَسنُوْا پھریے تخص اپنی ہمدردی اوراپنی محبت اور اپنے حُسِن سلوک میں اِس قدر ترقی کرتا کہ

جب وہ پیسب کچھ کر چکتا تو ہم اُس سے بیا میدر کھتے کہ وہ بینہ کہتا کہ میں نے فلا ںغریب کی یرورش کی ، میں نے فلاں مسکین کی خبر گیری کی ، بلکہ وہ خدا کے حضور نہایت عجز اورا نکسار کے ساتھ پیوخش کرتا کہ اے میرے رہّ! میں نے تیرے حکم کو بورا کرنے کی کس قدر کوشش کی ہے۔ مگر مَیں نہیں کہ سکتا کہ مَیں نے اِس حکم کو صحیح طور پر ادا بھی کیا ہے یا نہیں ۔ گویا بجائے احسان جتانے کے تم مومن بنتے اور سمجھتے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے کسی پراحسان نہیں کیا۔اینے مہربان آ قا کے حکم کو بورا کیا ہے اور وہ بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اس کے عائد کر دہ فرض کو صحیح طور یرادا بھی کیا ہے یانہیں و تواصوا بالصبر پر اس سے بھی ترقی کر کے تم مُلک کی مصیبتوں کے اپنے آپ کو ذمہ دار بناتے ۔ یہی نہیں کہ خود تو عیش وآ رام کی زندگی بسر کرتے اورغر باء تکالیف میں دن گزاردیتے ۔جیسے آج کل کنٹرول کی وجہ سے امراءتو چیزیں لے جاتے ہیں مگر غرباءرہ جاتے ہیں۔اور پھریہی نہیں کہتم قربانی کرےغرباء کی مدد کرتے بلکہاس سے بڑھ کر ہم تم سے بیامید کرتے تھے کہتم اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی اِس راہ پر چلانے کی کوشش کرتے اور تمام کے تمام افرادِ مُلک مل کر مُلک کی بہتری کی کوشش کرتے اورایک دوسرے کو سهارا دية - پرفرماتا ہے كهاس سے بھى زيادہ ہم يه جا ہتے تھے كه تواصوا يا لمكر كمة لين سب نیکیاں کر کے پھر بھی سمجھتے کہ ہم نے کچھ نہیں کیااورا یک دوسرے کونصیحت کرتے رہتے کہاور زیا دہغریبوں اور کمزوروں پررحم کرواوراُن سے محبت کرواور پیضیحت مرتے دم تک جاری رہتی ۔ پیاسلام کے بالکل ابتدائی زمانہ کی تعلیم ہے جب قر آن کریم کے نزول کا ابھی آ غاز ہی ہوا تھا، جب تفصیلی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی نا زل نہیں ہوئے تھے اور جب مکتہ والے بھی ابھی اسلام سے پورے طور پر واقف نہیں ہوئے تھے۔ سرمیور کے نز دیک رسول کریم آلیا۔ کے بیوہ ابتدائی خیالات ہیں جن سے متاثر ہوکرآ پ نے نَعُودُ کُہ بِاللَّهِ نبوت کا دعویٰ کیااور ہارےنز دیک بیوہ ابتدائی الہامات ہیں جن کے متعلق الله تعالیٰ کی طرف سے إقرأ کا حکم ہوا تھا کہ جا وَاورلوگوں کو اِن کا قائل بنا وَ۔بہر حال اسلام کی بنیاد کے وقت کی پیغلیم صاف طور پر بتار ہی ہے کہاسلام نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ جہاں اسلام فر د کی آ زادی اوراُس کی شخصی تر قی کے لئے جدوجہد کو جائز رکھتا ہے وہاں وہ اِس اَ مرکی بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ کچھ لوگ

توعیش وآ رام کی زندگی بسر کریں اور کچھلوگ تکلیف اور دُ کھ کی زندگی بسر کریں۔

## اسلام كاعدم مساوات كوروكنا

۔ غلامی پیامریا در رکھنا چاہئے کہ غیر طبعی اور غیر مساوی سلوک جو دنیا میں شروع زمانہ سے چلا غلامی ے آتا تا تھا اور جسے اسلام نے قطعاً روک دیا اُس کی بڑی وجہ غلامی تھی۔ آجکل کے لوگ اس بات کوسمجھ ہی نہیں سکتے کہ دنیا کی اقتصادیات کا غلامی کے ساتھ کیاتعلق ہے۔ مگر در حقیقت غلامی اورا قضادیات کا آپس میں بڑا گہراتعلق ہے اوریہی وجہ ہے کہ اسلام نے غلامی کو بالکل روک دیا۔ اسلام سے پہلے بلکہ ظہورِ اسلام کے بعد بھی دنیا کے ایک بڑے جھے میں غلامی کا طریق رائج رہاہے۔ چنانچہ آپ رومن ، یونانی ،مصری اورا برانی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیس آپ کو اِن میں سے ہر مُلک کی ترقی کی بنیا دغلامی پر رکھی ہوئی نظر آئے گی۔ پیغلام دوطرح بنائے جاتے تھے۔ایک طریق تو بیرتھا کہ ہمسابہ تو میں جن سے جنگ ہوتی تھی اُن کے افرا دکو جہاں اِ کَا دُکّا نظر آئے بکڑ کر لے جاتے اور اُنہیں غلام بنالیتے ۔ چنانچے رومی لوگ ایرانیوں کو پکڑ کر لے جاتے اورا برانیوں کوموقع ملتا تو وہ رومیوں کو پکڑ کرلے جاتے اور سجھتے کہ اِس طرح ہم نے دوسرے مُلک کوسیاسی لحاظ سے نقصان پہنچایا ہے۔ دوسرا طریق بیرتھا کہلوگ غیرمہذب ہمسایہ ا قوام کی عورتیں ، ان کے بیچے کپڑ کر لے جاتے اور اُنہیں اپنی غلامی میں رکھتے ۔ اوّل الذکر جب موقع ملے اور ثانی الذ کر طریق بطور دستوراُن میں جاری تھا۔ بلکہ پیطریق اٹھارویں صدی تک دینامیں رائج رہاہے۔ چنانچے مغربی افریقہ سے لاکھوں غلام یونا ئٹٹٹ سٹیٹس امریکہ میں لے جائے گئے جواب تک وہاں موجود ہیں اور گواب وہ آزاد ہو چکے ہیں مگر دوتین کروڑ باشندے اب بھی امریکہ میں ایسے موجود ہیں جومغر بی افریقہ سے بطور غلام وہاں پہنچائے گئے تھے۔ متمدن اقوام کی غرض اِس سے یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے مُلک کی دولت کو بڑھا ئیں۔ چنانچہان غلاموں سے کئی قشم کے کام لئے جاتے تھے۔ کہیں اُن کو کارخانوں میں لگا دیا جاتا تھا، کہیں جہازوں کا کام اُن کے سپر دکر دیا جاتا تھا اس طرح محنت ومشقت کے سب کام جوقو می ترقی کے لئے ضروری ہوتے تھے وہ اُن غلاموں سے لئے جاتے تھے۔مثلاً سُستی چیزیں پیدا کرنا اور

زیا دہ نفع کما نامقصو د ہوتا تو اِن غلاموں کو زمینوں کی آ ب یاشی اورفصلوں کی کا شت اورنگرا نی پر اسلام میں جنگی قیریوں کے غرض اِس طریق سے ایک طرف تو بی نوع انسان کے ایک حصہ کومسا وات سے محروم کیا جاتا علاوہ غلام بنانے کی ممانعت تھا۔ قرآن کریم نے اِن دونوں طریقوں کو قطعاً روك ديا ہے چانچەفرماتا ہے۔ ما كان ركنيي آن يكاؤن كة آشارى حقى يُعْخِف فِي الْكَارْضِ م تُرِيدُ وْكَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْلَاخِرَةَ ، وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيدَ مُكَوراً مَا تا ہے ہم نے کسی نبی کیلئے نہ پہلے پیجائز رکھا ہے اور نہ تمہارے لئے جائز ہے کہ بغیر اِس کے کہ کسی حکومت سے با قاعدہ لڑائی ہواُن کے افرا د کوغلام بنالیا جائے ۔اگرکسی حکومت سے جنگ ہواور جنگ بھی سیاسی نہیں بلکہ مذہبی تو عین میدان جنگ میں قیدی پکڑے جا سکتے ہیں اور اِس کی ہماری طرف سے اجازت ہے لیکن تہہیں بیدتی نہیں کہ بغیر کسی مذہبی جنگ کے دوسری قوم کے افراد کو قیدی بناؤ۔ یا میدانِ جنگ میں تو نہ پکڑ ولیکن بعد میں اُن کو گرفتار کر کے قیدی بنالو۔ قیدی بنا نا صرف اِس صورت میں جائز ہے جب کسی قوم سے با قاعدہ جنگ ہو اورعین میدانِ جنگ میں پشن قوم کےافرا د کوبطور جنگی قیدی گرفتار کرلیا جائے ۔ گویا وہ قوم جس کے خلاف اعلانِ جنگ نہیں ہوا اُس کے افراد کو بکڑ نا جا ئزنہیں ہے۔ اِس طرح وہ قوم جس سے جنگ ہواُس کے افرا د کوبھی میدانِ جنگ کے علاوہ کسی جگہ سے بعد میں پکڑ نا جا ئز نہیں ہے۔ صرف لڑائی کے دوران میں لڑنے والے سیا ہیوں کو یا اُن کو جولڑنے والے سیا ہیوں کی مدد کر رہے ہوں پکڑلیا جائے تو جائز ہوگا کیونکہ اگراُن کوچھوڑ دیا جائے تو وہ بعد میں دوسر لے شکر میں شامل ہو کرمسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر فرماتا ہے تیرید و تک عرض الم ثنیا. اےمسلمانو! کیاتم دوسرے لوگوں کی طرح بیرچاہتے ہوکہتم غیراقوام کے افراد کو پکڑ کراپنی طاقت اورقوت کو بڑھالو 5 املیہ میرید کا انگرخو کا اللہ تعالیٰ یہیں چاہتا کہتم دنیا کے پیچھے چلو بلکہ وہ جا ہتا ہے کہ تمہیں اُن احکام پر چلائے جوانجام کے لحاظ سے تمہارے لئے بہتر ہوں اور ا گلے جہان میں تہہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُس کی خوشنو دی کامستحق بنانے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور انجام کے خوشگوار ہونے کے لحاظ سے بہی حکم تمہارے لئے بہتر ہے کہتم سوائے جنگی قید یوں کے قید یوں کو جنہیں دور انِ جنگ میں گرفتار کیا گیا ہوا ور کسی کو قیدی مت بناؤگویا جنگی قید یوں کے سوا اسلام میں کسی قتم کے قیدی بنانے جائز نہیں۔ اِس حکم پر شروع اسلام میں اِس تحق کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ بمن کے لوگوں کا ایک وفعہ آپ کے پاس آیا اور اُس نے شکایت کی کہ اسلام سے پہلے ہم کو مسیحیوں نے بلا کسی جنگ کے یونہی زور سے غلام بنالیا تھا ور نہ ہم آزاد قبیلہ تھے ہمیں اِس غلامی سے آزاد کر ایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرما یا کہ گوبیا سلام سے پہلے کا واقعہ ہے مگر پھر بھی میں اِس کی تحقیقات کروں گا۔ اگر تمہاری بات درست ثابت ہوئی تو تمہیں فوراً آزاد کرا دیا جائےگا۔ لیکن اِس کے برخلاف عبسا کہ بتایا جا چکا ہے پورپ اپنی تجارتوں اور زراعتوں کے فروغ کے لئے اُنیسویں صدی کے جسیا کہ بتایا جا چکا ہے پورپ اپنی تجارتوں اور زراعتوں کے فروغ کے لئے اُنیسویں صدی کے شروع تک غلامی کو جاری رکھتا چلا گیا۔ اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام کی تاریخ سے ایک غیر اسلامی غلامی کا بھی پیتھ لگتا ہے مگر پھر بھی غلاموں کے ذریعہ سے مگلی طور پر تجارتی یاصنعتی ترتی خیر اسلامی غلامی کا بھی پیتھ لگتا ہے مگر پھر بھی غلاموں کے ذریعہ سے مگلی طور پر تجارتی یاصنعتی ترتی کے اسلامی غلامی کا بھی پیتھیں چا

اسلامی تعلیم کے مطابق اب اب اب اسلامی قیدی۔ سوان کے بارے میں اسلام بیتم دیتا جہ کہ ما مقا متا ہفتہ و ما مقافہ آئے کا یعنی جب لڑائی میں جہ کہ ما مقا متا ہفتہ و ما مقافہ کی دیا تھیں ہوگا کہ اب میں اسلام بیدا ہوگا کہ اُب ہمیں اِن کے متعلق کیا کرنا چاہئے سویا در کھو ہما راحکم بیر ہے کہ ما مقا متا ہفتہ یا تو احسان کر کے انہیں بلاکسی تاوان کے آزاد کر دوق ما مقافہ آئے یا پھر تاوان لے کر انہیں رہا کر دو و ما مقافہ فیہ آئے یا پھر تاوان سے کہ اور صورت تہارے لئے جائز نہیں۔ بہر حال تہارا فرض ہے دو۔ اِن دو صورتوں کے بواکوئی اور صورت تہار کر لو۔ یا تو یو نہی احسان کر کے اُن کور ہا کر دواور سمجھ کہ تم اِن دو میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر لو۔ یا تو یو نہی احسان کر کے اُن کور ہا کر دواور سمجھ لوکہ تہارے اِس فعل کے بدلہ میں خدا تعالی تم سے خوش ہوگا اور اگر تم اقتصادی مشکلات کی وجہ سے احسان نہیں کر سکتے تو وہ تاوان جو عام طور پر حکومتیں وصول کیا کرتی ہیں وہ تاوان لے کر قیدیوں کور ہا کر دو ۔ لیکن چونکہ ایسا بھی ہوسکتا تھا کہ ایک شخص فدید دینے کی طافت اپنے اندر نہ قید یوں کور ہا کر دو ۔ لیکن چونکہ ایسا بھی ہوسکتا تھا کہ ایک شخص فدید دینے کی طافت اپنے اندر نہ کوتا ہوا ور حکومت یا اُس کے رشتہ دار بھی اُس کو چھڑانے کی کوئی کوشش نہ کریں اور اِس کے رشتہ دار بھی اُس کو چھڑانے کی کوئی کوشش نہ کریں اور اِس کے رشتہ دار بھی اُس کو چھڑانے کی کوئی کوشش نہ کریں اور اِس کے رشتہ دار بھی اُس کو چھڑانے کی کوئی کوشش نہ کریں اور اِس کے

ساتھ ہی قیدی کے نگران کی بھی بہ حالت ہو کہ وہ بغیر فدیہ کے اُسے آ زاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہواس لئے اسلام نے اس کا بیعلاج بتایا کہ وہ غلام تاوانِ جنگ کی قسطیں مقرر کر کے آ زاد ہو جائ - چنانچاللاتعالى فرماتا ہے - وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكَتْ آيْمَا نُكُمْ فَكَا رِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ وَيْهِمْ خَيْرًا ﴿ وَالْتُوهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِيْ ا ٹنگ ہے سل یعنی اگر کوئی ایسا قیدی ہو جسے تم احسان کر کے نہ چھوڑ سکواور اُس کے رشتہ دار بھی اس کا فدیہ نہ دے سکیں تو اِس صورت میں ہماری یہ ہدایت ہے کہا گروہ آزاد ہونا چاہے تو وہ گران سے کہددے کہ میں خود روییہ کما کر قسط اور فیدییا دا کرتا چلا جاؤں گا آپ مجھے آ زاد کر دیں ۔اگروہ قسط اور فدیدا دا کرنے کا اقر ارکر لے تو اسلامی تعلیم کے ماتحت وہ اُسی وقت آ زاد ہو جائے گا۔ پھر فر مایا ہم تمہیں اس کے ساتھ بہ بھی نفیحت کرتے ہیں کہا گرتمہیں تو فیق ہوا ور الله تعالیٰ نے تنہیں مال دیا ہوا ہوتو چونکہ مال خدا کا ہے اور غلام بھی خدا کے بندوں میں سے ا یک بندہ ہے اس لئے تم اینے مال میں سے ایک حصہ اُسے بطور سر مایید دے دو تا کہ وہ اُس پر ا بینے کاروبار کی بنیاد رکھ کر آسانی سے قسطیں ا دا کر سکے ۔اب بتا ؤ کیا کوئی بھی صورت ایسی رہ جاتی ہےجس میںکسی کوغلام بنایا جاسکتا ہو۔اتنے وسیع احکام اوراتنی غیرمعمو لی رعایتوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص غلامی ہے آ زاد ہونا پیندنہیں کرتا اورا بنی مرضی ہے کسی مسلمان کے یاس رہتا ہے تو سوائے اِس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ خودا پنے گھر کے ظلموں سے بیزار ہے اور جا نتا ہے کہ اگر میں آ زاد ہوکراینے گھر گیا تو مجھے زیادہ تکلیف اُٹھانی پڑے گی اِس لئے میرے لئے یہی بہتر ہے کہ اِس زندگی کوتر جیح دوں ۔ ورنہ غور کر کے دیکھ لیا جائے کوئی ایک صورت بھی الیم نہیں رہ جاتی جس میں کسی کوغلام بنایا جاسکتا ہو۔ پہلے تو بیچکم دیا کہتم احسان کر کے بغیر کسی تاوان کے ہی اُن کور ہا کردو۔ پھر یہ کہا کہا گرا بیانہیں کر سکتے تو تاوان وصول کر کے آ زا دکر دواورا گرکوئی شخض ایبیارہ جائے جوخود تا وان ا دا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہواس کی حکومت بھی اُس کے معاملہ میں کوئی دلچیبی نہ لیتی ہوا وراُس کے رشتہ دار بھی لا پرواہ ہوں تو وہ تم کونوٹس دے کراپنی تا وان کی قسطیں مقرر کروا سکتا ہے۔الیی صورت میں جہاں تک اُس کی کمائی کاتعلق ہے قبط حچیوڑ کر سب اُسی کی ہوگی اور وہ عملاً پورے طور پر آ زاد ہوگا۔

حضرت عمر کی شہا دی جس نے مکا تبت کی ہوئی تھی۔ وہ غلام جس مسلمان جس غلام کے ہاتھ سے مکا تبت کی ہوئی تھی۔ وہ غلام جس مسلمان ایک غلام کے ہاتھ سے کے پاس رہتا تھا اُن سے ایک دن اُس نے کہا کہ میری اتنی حثیت ہے آپ مجھ پر تاوان ڈال دیں میں ماہوارا قساط کے ذریعہ آ ہستہ آ ہستہ تمام تاوان ادا کر دونگا۔ انہوں نے ایک معمولی می قسط مقرر کر دی اور وہ ادا کرتا رہا۔ ایک دفعہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے پاس اُس نے شکایت کی کہ میرے مالک نے مجھ پر بھاری قسط مقرر کردگی ہے آپ اُسے کم کرادیں۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اُس کی آ مدن کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جتنی آ مد کے اندازہ پر قسط مقرر ہوئی تھی اُس سے کئی گنا زیادہ آ مدوہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کرفر مایا کہ اس قدر آ مد کے مقابلہ میں تہماری قسط بہت معمولی ہوائی ہوں اِس لئے میرے خلاف فیصلہ سے اُسے شخت غصّہ آ یا اور اُس نے سمجھا کہ میں چونکہ ایرانی ہوں اِس لئے میرے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے اور میرے مالک کا عرب ہونے کی وجہ سے لئا ظاکیا گیا ہے۔ چنا نچہ اِس غصہ میں اُس نے دوسرے ہی دن خبر سے آ پ پرحملہ کر دیا اور آ پ

جنگی قیر بوں سے حسنِ سلوک کی تعلیم کام کے بارہ میں یہ ہدایت دی کہ جب علیم علیم قیر بوں سے وہی کام لو تک وہ گھر میں رہے اُس سے وہی کام لو

جو وہ کرسکتا ہو۔ اگر کوئی مشکل کام ہوتو اُس کے ساتھ شامل ہو جاؤ اُسے گالی نہ دو۔ اگر وہ مزدوری کرتا ہے تو اُس کی مزدوری اُسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ اگر کام کرنے والا آزاد ہے اور مالک اُسے ماربیٹھتا ہے تو وہ حق رکھتا ہے کہ عدالت میں جائے اور قصاص کا مطالبہ کر کے اسلامی قضاء سے اُسے سزا دِلوائے۔ بیکوئی نہیں کہہسکتا کہ بیتو میرا نوکر تھا اور جھے

اِس کویٹنے کاحق تھا۔اسلام اس قتم کے حق کوشلیم نہیں کرتا۔وہ نوکر کوا جازت دیتا ہے کہ اگر اُسے بیٹا جائے تو قضاء میں اینے مالک کے خلاف دعویٰ دائر کرے اور اُسے سز ا دِلوائے۔ اور اگروہ آ زا دنہیں بلکہ غلام ہے تو اگر وہ اُ سے ایک تھیٹر بھی مار بیٹھے تو اسلامی حکومت کوحکم ہے کہ وہ اُ سے فوراً آ زا دکرا دے اورنگران ہے کہے کہتم اِس قابل نہیں ہو کہسی قیدی کواینے یاس رکھ سکو۔ پھر تکم دیا کہ جو پچھ خود کھا ؤوہ اینے غلاموں کو کھلاؤ، جوخود پہنووہی اُن کو پہناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے زمانہ میں کئی غلام اپنے گھروں کوواپس جانا پیند ہی نہیں کرتے تھے۔وہ جانتے تھے کہ اگر ہم گھر گئے تو ہمیں دال بھی نصیب نہیں ہوگی مگریہاں تو ہمیں روزا نہاجھا کھا نا کھانے کو ماتا ہے اور پھر مالک کی پیرحالت ہے کہ وہ پہلے ہمیں کھلاتا ہے اور بعد میں آپ کھاتا ہے۔ ایسے مزے ہمیں اپنے گھروں میں کہاں میسر آسکتے ہیں۔ چنانچہ جبمسلمان با دشاہ بنے اور حکومت اُن کے ہاتھ میں آئی تو وہ غلاموں کوایئے گھروں سے نکالتے بھی تھے تو وہ نہیں نکلتے تھے۔ وہ کہتے تھے فدید دواور آزاد ہو جاؤ مگروہ فدیہ نہ دیتے۔وہ کہتے تھے اگر فدیہ ہیں دے سکتے تو ہم ہے قسطیں مقرر کرلواور آزاد ہو جا ؤ مگر وہ قسطیں بھی مقرر نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ا گرہم آ زاد ہوکر واپس چلے گئے تو پھروہ مزے ہمیں حاصل نہیں ہوں گے جواَب حاصل ہیں ۔ الیں صورت میں اگر کچھ لوگ غلام بھی رہے ہوں تو دنیا کوالیسی غلامی پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ غلامی اور اقتصاد یات مینفلای کامضمون نہیں لیکن دنیا کی کمبی تاریخ میں غلامی اور غلامی اور فقصادی نظام آپس میں ملے چلے آتے ہیں۔ روس میں سائبیریا کی آبادی غلاموں یا سیاسی قیدیوں ہی کی رہینِ منّت تھی۔ اِسی طرح امریکہ کی آبادی غلاموں یا سیاسی قیدیوں ہی کی رہینِ منّت تھی۔ وہ اپنے علاقوں کو کبھی خود آباد نہیں کر سکتے تھے۔ لاکھوں لا کھ غلام وہ مغربی افریقہ سے لائے اور وہ امریکہ کے بے آبا دعلاقوں کو آ بادکر گئے ۔ آج امریکہ اپنی دولت پر نازاں ہے، اپنی تجارت اورا پنی صنعت پر نازاں ہے گر امریکہ کی بید دولت اور امریکہ کی آبادی رہینِ منّت ہے اُن حبشی غلاموں کی جن کو وہ مغربی افریقہ سے پکڑ کر لائے۔ اِسی طرح بونان اور روما کی تاریخ بتاتی ہے کہ اُن کی آبادی بھی غلاموں کی خدمات کی رہین منت ہے،مصر کی تاریخ بھی بتاتی ہے کداس کی آبادی غلاموں کی خدمات کی وجہ سے ہوئی۔ فرانس اور پین کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ اُن کی ترقی اُن خدمات کی رہین منت تھی جو آج سے دو تین سُو سال پہلے اُن مما لک میں غلاموں نے سرانجام دیں اور جنہوں نے اُن کی اقتصادی حالت کو ترقی دے کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ پس غلامی اورا قتصادی مسائل چونکہ باہم لازم وملزوم ہیں اِس لئے مکیں نے بتایا ہے کہ اسلام کا نظام کیسا کامل ہے کہ اُس نے شروع سے ہی غلامی پر تبسر رکھ دیا اور کہد یا کہ اس کے ذریعہ جو ترقی ہوگی وہ بھی شریفا نہ اور باعزت ترقی نہیں کہلا سکتی۔

## عام اقتصادى نظام

ا قتصادی نظام کے متعلق دوشم کے نظریئے اَب مَیں عام اقتصادی نظام کو بیان کے نظریئے اَب مَیں اس مضمون کو بیان

کرنے سے پہلے میں بے بتادینا چا ہتا ہوں کہ وہ مذاہب جو حیات مَابَعُدالْمَوُت کے قائل ہیں اوتصادی نظام کے بارہ میں انفرادی آزادی کے قیام کے پابند ہیں۔ درحقیقت دنیا میں دوشم کی قومیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مذہبی ہیں اور دوسری وہ ہیں جو لا مذہب ہیں۔ جواقوام لا مذہب ہیں وہ تو ہر شم کے نظام کو جواُن کی عقل میں آجائے شلیم کر سکتی ہیں لیکن وہ اقوام جو مذہب کو قبول کرتی ہیں وہ اصرار کریں گی کہ دنیا میں ایساہی نظام ہونا چا ہے جومر نے کے بعد کی مذہب کو قبول کرتی ہیں وہ اصرار کریں گی کہ دنیا میں ایساہی نظام ہونا چا ہے جومر نے کے بعد کی زندگی پراثر انداز نہ ہوتا ہو۔ اس نقطہ نگاہ کے ماتحت وہ مذاہب جو حیات بَعُدُالْمَوُت کے جولوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کیا جائے گا وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کیا جائے گا وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کیا جائے گا ہ اللہ تعالی ایمان رکھتے ہیں کہ جولوگ ان کی مضا اور خوشنو دی اُن کے شامل مول ہوگا، خدا تعالی کی رضا اور خوشنو دی اُن کے شامل مول ہوگا، اللہ تعالی کے رضا کو ور مقربان الہی میں شامل ہوں گے، ہوشم کی رومان کا ور ہو کر علم وعرفان کا کہ دیے بی تقیدہ بالکل غلط ہے، جھوٹ کا مال اُن کو حاصل ہوگا۔ یہ علیحہ و بات ہے کہ کوئی شخص کہ دے یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، جھوٹ کمال اُن کو حاصل ہوگا۔ یہ علیحہ و بات ہے کہ کوئی شخص کہہ دے یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، جھوٹ

ہے، وہم ہے اِس سے زیادہ اِس کی کوئی حقیقت نہیں لیکن بہر حال جو شخص یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعدایک اورزندگی ہمیں ملنے والی ہے وہ لا زماً اِس دنیا میں ایسے ہی اعمال بجالائے گا جواُس کے نز دیک اگلے جہان کی زندگی میں اُس کے کام آنے والے ہوں۔ وہ بھی اِس مادی دنیا کے فوائد پراُخروی زندگی کے فوائد کو قربان نہیں کرسکتا کیونکہ اِس دنیا کے فوائد تو بچاس ساٹھ یاسو سال تک حاصل ہو سکتے ہیں مگر اگلے جہان کی زندگی بعض اقوام کے نزدیک کروڑوں اورار بوں سال تک اوربعض کے نز دیک دائمی ہے ۔ یعنی وہ زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں ۔ پس اگریہ دونوں زندگیاں آپس میں شلسل رکھتی ہیں ،اگریہ دنیا ہماری ایک منزل ہے آخری مقام نہیں ہے تولاز ماً ہرشخص جوحیات بعد المصوت کا قائل ہے وہ اُخروی زندگی کے لمے سفر کے فوائدکوتر جیح دے گااور اِس دنیا کے جھوٹے سفر کے فوائدکوا گروہ اُس کی اُخروی ترقی کے راستہ میں حائل ہوں قربان کر دے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہوہ مٰدا ہب جواگلی زندگی پریفین رکھتے ہیں اُن کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ دنیا میں جوطوعی نیک کا م کئے جاتے ہیں انہی پراگلی زندگی کے اچھے یا بُرے ہونے کا دارومدار ہے۔ چنانچہ جتنے لوگ اُخروی حیات کے قائل ہیں وہ سب کے سب اِس دنیا کو دار الـمـزر عـه سمجھتے ہیں۔جس طرح ایک وقت کھیتی میں تیج ہونے کا ہوتا ہےاور د وسرا وقت اُس بیج سے پیدا شد ہ فصل کو کا ٹنے کا ہوتا ہےاورعقلمند زمیندار وہی چیز بوتا ہے جس کو وقت پر کاٹنے کی وہ خواہش رکھتا ہے اِسی طرح جو شخص اس زندگی کوا گلیے جہان کی زندگی کا ایک تشکسل سمجھتا ہے جو اِس دنیا کو عالم مزرعہ قرار دیتا ہےاوریقین رکھتا ہے کہ اِس جہان کےاعمال اگلی زندگی میں میرے کام آئیں گے وہ لاز ماً اِس جہان کی بھیتی میں وہی جنس بوئے گا جس کے متعلق وہ جانتا ہوگا کہ اگلے جہاں میں وہ جنس میرے کام آئے گی۔اَب خواہ آپ لوگ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، جاہل کہیں بہر حال جوشخص مانتا ہے کہ مرنے کے بعد پھرا یک نئی زندگی بنی نوع انسان کو حاصل ہوگی وہ لاز ماً اِس دنیا کی زندگی کو تابع کرے گا ا گلے جہان کی زندگی کے۔اور چونکہ اِس دنیا کے ایسے ہی کا موں پرا گلے جہان کی زندگی کا مدار ہے جوا بنی خوثی اور مرضی سے طوعی طور پر کئے جا ئیں اِس لئے لا ز ماً وہ وہی اقتصا دی نظام پیند کرے گا جس میں اقتصادی طور پر ایک وسیع دائر ہ میں افراد کو آ زادی دی گئی ہو کیونکہ اگر

آزادی نہ دی گئی ہوتو جن کا موں کو وہ نیک سمجھتا ہے، جن کا موں کو اختیار کرنا وہ اپنی اُخروی حیات کے لئے ضروری قرار دیتا ہے اُن میں اُس کا دائر ہُمل وسیح نہیں ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ دائر ہُمل کے نگ ہونے کی وجہ سے میں گھاٹے میں رہوں گا۔ گویامَا بَعُدَالُمَوُ ت اعلیٰ زندگی کا دارومدار ہے اِس دنیا کے طوعی نیک کا موں پر،اور طوعی نیک کا موں کا مدارا قضادی کُر یّت پر ہے۔ اگر اقتصادی طور پر افراد کو ایک وسیع دائرہ میں آزادی نہ دی جائے تو طوعی نیک کا موں کا سلسلہ اور اخلاقِ فاضلہ کی وسیع تبندا ورمحدود ہوجاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو گھاٹے میں سمجھتا ہے ۔ اپس جو نہ ہب مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل ہے اور اِس دنیا کو قضادی اِ قضادی اِ شد مجبوری کی حالتوں کے انفرادی آزادی کو اقتصادی اقتصادی اِ قسادی اِ تسلم کا کہ سوائے اشد مجبوری کی حالتوں کے انفرادی آزادی کو اقتصادیات میں قائم رکھے۔

 بدظن ہوجائے اوروہ اُس تعلیم کا قائل ہی نہ رہے جواسلام نے اقتصادیات کے متعلق دی ہے مگر جو شخص اسلام کی تعلیم پریقین رکھتا ہوجواُس کے اقتصادی نظریات کو جزوا بمان قرار دیتا ہووہ بھی بھی حریث شخصی کواصولی طور پر مٹادینے کا قائل نہیں ہوسکتا۔

اسلام کے اقتصادی نظام اسلام کوئی منصفانہ اور عادلانہ اقتصادی نظام قائم اسلام کوئی منصفانہ اور عادلانہ اقتصادی نظام قائم اسلام کوئی منصفانہ اور عادلانہ اقتصادی نظام قائم کی بنیاد اِن دو اصولوں پر ہوگ۔

(۱) بنی نوع انسان میں منصفانہ تقسیم اموال اور مناسب ذرائع کسب کی تقسیم کا اصول طوی فردی قربانی پر ہونا چا ہے تا کہ دنیا کی اقتصادی حالت بھی درست ہواور اس کے ساتھ ہی انسان اپنی اُخروی زندگی کے لئے بھی سامان جمع کرلے۔ اِسی لئے رسول کریم ایسینی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں ثواب اور خدا تعالی کی خوشنودی کی نیت سے لقمہ ڈالتا ہے وہ ایسا ہی کام کرتا ہے جیسا کہ صدقہ کرنے والا۔ کالے

اب دیکھویے فعل وہ ہے جس میں انسان کی اپنی خواہش کا دخل ہے۔ وہ اپنی ہیوی سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی ہیوی سے بیار کرتا ہے اور اُس سے محبت کرنے میں لذّت حاصل کرتا ہے لیکن اگر وہ اپنی نیت کو بدل ڈالے اور بجائے اپنی محبت کے خدا تعالیٰ کے حکم اور اُس کی رضا اور خوشنو دی کو محبت اور پیار کا موجب بنالے تو یہی چیز اُس کے لئے ثواب کا موجب بن جائے گی ۔ روٹی اُس کے پیٹے میں اُسی طرح جائے گی جس طرح پہلے جاتی تھی ، کپڑا اُس کی بیوی کے تن پروہ کی مقصد پورا کر ہے گا جومقصد وہ پہلے پورا کرتا تھا مگر اس صورت میں جب وہ خدا کے لئے اُس سے محبت کرے گا ، جب وہ خدا کے لئے اُس سے بیار کرے گا نہ صرف وہ اپنی بیوی کو خوش کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ثواب کا امید وار ہوگا گیونکہ اُس نے بیغی خواب کا امید وار ہوگا گیونکہ اُس نے بیغی خواب کا امید وار ہوگا گیونکہ اُس نے بیغی خواب کا امید وار ہوگا گیونکہ اُس نے بیغی خواب کا امید وار ہوگا گیونکہ اُس نے بیغی خواب کا امید وار ہوگا۔

(۲) دوسرااصل اسلام کا یہ ہے کہ چونکہ اموال اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اُس نے سب مخلوق کیلئے پیدا کئے ہیں اس لئے جو حصہ اوپر کی تدبیر سے پورانہ کیا جاسکے اُس کیلئے قانونی طور پر تدارک کی صورت پیدا کی جائے ۔ یعنی جو حصہ طوعی نظام سے پورانہ ہوا وراَ دھورارہ جائے اُسے قانونی

طور پر مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اورالہی نظام کوخرا بنہیں ہونے دیا جائے گا۔

یس اسلامی اقتصاد نام ہے فردی آ زادی اور حکومتی إسلامي اقتضا د كالُبِّ لبار

تداخل کے ایک مناسب اختلاط کا ۔ یعنی اسلام دنیا کے سامنے جوا قتصا دی نظام پیش کرتا ہے اُس میں ایک حد تک حکومت کی دخل اندازی بھی رکھی گئی ہے اورایک حد تک افراد کوبھی آ زادی دی گئی ہے اِن دونوں کے مناسب اختلاط کا نام اسلامی اقتصاد ہے۔فردی آ زادی اِس لئے رکھی گئی ہے تا کہ افراد آخرت کا سر مایداینے لئے جمع کرلیں اوراُن کے اندرتسابق اور مقابلہ کی روح ترقی کرے۔اور حکومت کا تداخل اِس لئے رکھا گیا ہے کہا مرا کو بیموقع نہ ملے کہ وہ اپنے غریب بھا ئیوں کوا قتصا دی طور پر تباہ کر دیں ۔ گویا جہاں تک بنی نوع انسان کو بتاہی ہے محفوظ رکھنے کا سوال ہے حکومت کی دخل اندازی ضروری سمجھی گئی ہے اور جہاں تک تسابق اور اُخروی زندگی کے لئے زاد جمع کرنے کا سوال ہے ٹریت شخصی کو قائم رکھا گیا ہے اور فردی آزادی کو کیلنے کی بجائے اس کی پوری پوری حفاظت کی گئی ہے۔ پس اسلامی اقتصادیات میں فردی آزادی کی بھی پوری حفاظت کی گئی ہے تا کہ انسان طَوعی خدمات کے ذریعہ ہے آئندہ کی زندگی کے لئے سامان بہم پہنچا سکے اور تسابق کی رُوح ترقی یا کر ذہنی ترقی کے میدان کو ہمیشہ کیلئے وسیع کرتی چلی جائے۔اور حکومت کا دخل بھی قائم رکھا گیا ہے تا کہ فرد کی کمزوری کی وجہ سے اقتصا دیات کی بنیا نظلم، بےانصافی پر قائم نہ ہو جائے اور بنی نوع انسان کے کسی حصہ کے راستہ میں روک نہ بن جائے ۔

اِس مضمون کے سمجھ لینے کے بعد بیہ مجھ لینا آ سان ہے کہاسلام خصوصاًاور دیگر مذا ہبعمو ما جوبعث بعد الموت كقائل بين إس مسكدير خالص اقتصادى نقطة نكاه سينبيل بلكه مذببي، ا خلا قی اورا قتصا دی تین نقطہا ئے نگاہ سے نظر کریں گےاوران تین اصولوں کی مشترک را ہنما ئی سے اس کا فیصلہ کریں گے۔اُن سے خالص اقتصادی نقطہُ نگاہ سے نظر ڈالنے کی امیداُن کے مذہب میں تداخل کے برابر ہوگی جسے وہ مجھی بر داشت نہیں کر سکتے ۔ وہ شخص جو مذہب کونہیں مانتا وہ تو بے شک صرف اقتصادی نقطۂ نگاہ سے اِس مضمون کو دیکھے گالیکن وہ شخص جو مذہب کو مانتا ہے وہ صرف پنہیں دیکھے گا کہ کس فتم کا اقتصادی نقطهٔ نگاہ اُس کے سامنے پیش کیا گیا ہے بلکہ وہ

یہ بھی چاہے گا کہ اُس کے سامنے ایک ایسا طریق عمل آجائے جواقتصادی قانون کے لحاظ سے بھی درست ہو، اخلاقی قانون کے لحاظ سے بھی درست ہو۔ درست ہو۔ درست ہو۔

اس تمہید کے بعداً ب میں بے بتا تا ہوں کہ اوپر کے دواصولوں کے ماتحت اسلام نے ہرفرد کو تجارت اورصنعت وحرفت وغیرہ میں آزادی سے کام کرنے کی اجازت دی ہے مگراس کی آزادی کوالی حد بندیوں میں رکھ دیا ہے جواُس کی جائز بلند پروازی کوروکیں بھی نہیں اوراُس کی انفرادیت کو کیلیں بھی نہیں اور گیں اوراُس کی انفرادیت کو کیلیں بھی نہیں اور پھر نا جائز آزادی کے خطرات سے بھی اُسے محفوظ کر دیں ۔ سو یا در کھنا چاہئے کہ اقتصادی مقابلے جو دنیا میں ہوتے ہیں اُن میں مختلف قتم کی خرابیوں کے پیدا ہونے اور ظلم و بیداد کا دروازہ کھلنے کی وجہ چندخواہشات نفسانی ہوتی ہیں جونفس انسانی میں پیدا ہوتی ہیں۔ اُن میں سے بعض خواہشات الی ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ روپیہ سے اُن میں روٹی کیا تر ہوں ہوں، بیتم سمیری کی حالت میں پڑے ہوں وہ یہی چاہتا ہے کہ بیوائیں روٹی کیلئے تر پر رہی ہوں، بیتم سمیری کی حالت میں پڑے ہوں وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہو جائے ۔ اِس ظلم اور تعدی کے گئی محرکات ہیں جو اِس دُوری کی حالت ہیں جو اِس رُوری کی حالت ہیں جو اِس رُوری کی حالت ہیں جو اِس رُوری کی میں ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے محرکات ہیں جو اِس رُوری کی سے بس مردہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔

رولت کمانے کے محرکات تیج وَ لَهُ وَ وَیَنَةً وَ تَفَاخُوْ اَیْمَا الْمَاوَةُ الدُّنْیَا فِي الله تعالی فرما تا ہے۔ اِعْلَمُ وَ اَنْکُمْ وَ تَکَاثُو وَ اِیْنَا اُلَمْ اَیْکُمْ وَ تَکَاثُو وَ اِیْکُمْ وَ تَکَاثُو وَ اِیْکُمْ وَ تَکَاثُو وَ اِیْکُمْ وَ تَکَاثُو وَ اِیْکُمْ وَ تَکَاثُو وَ اَیْکُمْ وَ تَکَاشُو وَ اِیْکُمْ وَ تَکَامُ اَیْکُمْ وَ تَکَامُ وَ فِی الْاَخِوَ وَ عَذَاجُ شَویْدُ اللهُ مَنْکُمُ الله مُعْفَورَةً مَا الْکُیو وَ الله وَ الْالْحِوَ وَ عَذَاجُ شَوِیدًا وَ مَعُورَةً مَا الْکُیو وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَاله وَالله والله و

خواہش اُن کے لئے روپیدیمانے کامحرک بن جاتی ہے۔ لَیجی میں جوئے بازی، سٹہ بازی اور گھوڑ دَوڑ وغیرہ سب شامل ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس روپیہ ہوا ورمکیں جو اکھیلوں، روپیہ ہوا ورمکیں گھوڑ دَوڑ میں حصہ لیا کروں۔ یہ کھیل کود کی خواہش اُس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح روپیہ جمع کر کے اپنی اس خواہش کو یورا کرے۔

(۲) دوسری وجہ آنکو گئی تا تا ہے۔لوگ اگر روپیہ کماتے ہیں تو اس کی ایک وجہ آنکو گئی بھی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اُن کے پاس اتنی دولت ہو کہ انہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے سارا دن سُست اور بیکار بیٹھے رہیں یا تاش ، گنجفہ اللہ ورشراب وغیرہ میں اپناوفت گزار دیں۔ یہ چیز بھی ایسی ہے جولوگوں کے لئے مال جمع کرنے کامحرک بن جاتی ہے۔

(۳) تیسری وجہ جلب زر کی خواہش کی ذیئے تھ بتائی گئی ہے۔ یعنی انسان چاہتا ہے میر کے کیڑے عمدہ ہوں، لباس عمدہ ہو، سوار یاں عمدہ ہوں اور عمدہ عمدہ کھانے جھے حاصل ہوں۔ (۴) چوتھا محرک روپید کمانے کا تقائے گئی بیٹ نگھ بتایا گیا ہے۔ یعنی بعض لوگ اِس بات کے لئے بھی روپیہ بحق کرتے ہیں کہ لوگوں میں اُن کی عزت بڑھے، وہ بڑے مالدار مشہور ہوں اور لوگوں سے کہہ سکیں کہ تم جانے نہیں ہم کتنے امیر ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بیمرض اتنا بڑھا ہوا ہوا ہوا ہے کہ ہمارے مملک میں تو بعض لوگ غلامی کے اقرار میں بھی اپنی بڑائی سجھتے ہیں۔ وہ باتیں ہوا ہے کہ ہمارے مملک میں تو بعض لوگ غلامی کے اقرار میں بھی اپنی بڑائی سجھتے ہیں۔ وہ باتی کرتے ہوں کہ وہ کہ ہوا ہوں۔ میں انگریز کی حکومت کا اتنا ٹیس ادا کرتے ہوں اور اُس کو ٹیس ادا کرتا ہوں وہ اُسے فخر سے طور پر پیش کرتے ہیں کہ میں دوسری قوم کا گور نمنٹ کو ادا کرتا ہوں مالہ میں نے تو اِس سے بھی زیادہ دیکھا ہے کہ بعض ہندوستانی اِس پر مجمی نے کو ادا کرتا ہوں مبلہ میں بڑے صاحب کا اُرد کی ہوں''۔ پس فرما تا ہے روپید کمانے کا ایک محرک یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ہم دوسروں پر فخر کر سکیں، اُن پر رُعب ڈال سکیں اور اُس کی ہماری با تیں ما نو۔

(۵) یا نچواں محرک مال زیادہ کمانے کا تکھا شگر فی اٹھ مُموّال ہوتا ہے۔ لیعن محض

روپیہ جمع کرنے کی خواہش بھی بعض لوگوں کوزیادہ سے زیادہ روپیہ میٹنے پر آمادہ کردیتی ہے۔وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہتے ہیں کہ اُن کے پاس دوسروں سے زیادہ روپیہ جمع ہوتا جائے۔وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ کے پاس اگر دس لا کھروپیہ ہے تو ہمارے پاس ایک کروڑ روپیہ ہو۔ یا اُس کے پاس اگر ایک کروڑ روپیہ ہوتے ہاں تک مکیں نے غور کیا ہے بہی امور دولت کمانے کے محرک ہوتے ہیں جو قر آن کریم نے بیان کئے ہیں۔

اسلام میں ناجا سرزاغراض کیلئے ان محرکات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی - فرماتلے حَمَثَلِ غَيْثِ آعْجَبَ الْحُفَّارَ رولت كمانے كى ممانعت نباشه شُمَّيهِ عُبَرْمهُ مُصْفَرًا ثُمَّةً يَكُونُ خُطَّاهًا ثم ان تمام امور كوأس بادل كي طرح قرار ديتے ہيں جوآ سان يرحيما جا تا ہےاورزمیندار سمجھتا ہے کہاب اِس باول کے بر سنے سے میری کھیتی ہری بھری موجائے گی ۔ مُنَّمَ يَسِينَجُ فَتَزْمَ مُصْفَرُاً مَر جب وہ بادل برستا ہے تو ایسے رنگ میں برستا ہے کہ بجائے اِس کے کہ وہ کھیتی ہری بھری ہو، بجائے اِس کے کہ غلّہ زیادہ پیدا ہو، بجائے اِس کے کہ زمیندارکونفع ہووہ کھیتی سُو کھ جاتی ہےاُ س کا دانہ سڑ جا تا ہےاور آخرر د ّی ہوکروہ کوڑا کرکٹ بن جاتی ہے۔مثلاً زیادہ بارش ہوجاتی ہے اور کھیتی ہر بادہوجاتی ہے یا ضرورت سے کم بارش برسی ہے اوراس صورت میں بھی کھیتی کو نقصان پہنچا ہے۔ وَفِ الْاَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهِ مَعْفِدَةٌ قت املی و رضوائی اور علاوہ اِس کے کہ اِن امور کا نتیجہ اِس دنیا میں خراب نکاتا ہے مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کوعذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے لیکن جولوگ اِن محر کات کو دباتے ہیں اور اِن کا شکارنہیں ہوتے اُن کواللہ تعالیٰ اپنی بخشش سے ڈ ھانپ لیتا ہےاوراپنی رضاءاور خوشنودی سے مسرور کرتا ہے۔ پھر فرما تا ہے۔ و ما الْحَيْوةُ اللَّهُ نُيِّنَا إِلَّا مَتَاعُ الْخُرُودِ اور اِس دنیا کی زندگی تو بالکل دھوکے کی زندگی ہے۔ جب ہمارے پاس مغفرت اور رضوان بھی ہےاور ہمارے یاس عذاب بھی ہے تواےانسان! تو دنیا کی لغوخوا ہشات کی وجہ سے ہماری مغفرت اور ہماری رضوان کو کیوں نظرا نداز کر رہا ہے اور کیوں اعلیٰ درجہ کی چیز وں کوچھوڑ کر ذلیل اورا دنی چیزوں کی طرف دَوڑ رہاہے۔اس آیت میں قر آن کریم نے اُن محرکات وموجبات کوذلیل اور حقیر اور مضربتایا ہے جود نیا کمانے کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہیں اور فرما تا ہے کہ یہ سب امور جونا جائز دنیا کمانے کا موجب ہوتے ہیں نتیجہ کے لحاظ سے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ عمدہ تھیتی سُو کھ کر را کھ ہو جائے ۔ یعنی جس طرح وہ کا منہیں آتی اِسی طرح ایسی دولت بھی انسان کوکوئی حقیقی نفع نہیں بخشتی اس لئے تم اِن اغراض کے ماتحت دولت مت کما وُ کہ یہ خدا تعالی کا غضب بھڑکانے کا موجب ہیں۔ جب اُس کے پاس فضل بھی ہے تو تم کیوں فضل کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور کیوں اِن حقیر اور ذلیل خواہشات کے پیچھے چلتے ہو۔

اَب ظاہر ہے کہ جو شخص اسلام پڑمل کرے وہ بھی او پر کے محرکات سے متاثر ہوکر دولت نہیں کما سکتا اور اگر اِس تھم پڑمل کرتے ہوئے وہ کچھ کمائے گا بھی تو وہ نیک کا موں میں خرچ ہو جائے گا۔اوراس طرح غربت وامارت کی خلیج وسیع نہ ہوگی بلکہ پاٹی جائے گا کیونکہ اِن اغراض کے روک دینے کے بعد کوئی ایسا محرک باتی نہیں رہتا جس کی وجہ سے کوئی شخص اپنے نفس کیلئے اموال کما سکے کیونکہ مال کمانے کی تین ہی صورتیں ہوسکتی ہیں۔

- (۱) اپنی ضرورت کے مطابق۔
- (۲) اپنی ضرورت سے زیادہ کیکن اس لئے کہ اُس سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچا سکے اور اللّٰد تعالٰی کی خوشنو دی حاصل کر سکے۔
- (۳) مال اوپر کے بُرے محر کات کی وجہ سے کمائے۔ لیعنی کھیل تماشے کیلئے ،عیاشی کیلئے ،فخر اور عزت کے لئے ،حرصِ مال کی وجہ ہے۔

ظاہر ہے کہ آخر الذکر صور توں میں ہی انسان ناجائز طور پر مال کمائے گا اور دوسرے انسانوں کے لئے نقصان کا موجب ہوگا۔ اوّل الذکر دونوں صور توں میں بیہ بات پیدا نہ ہوگا۔ وقت شرورت کے مطابق کمائے گا وہ بھی دوسروں کے لئے نقصان کا موجب نہ ہوگا اور جو ضرورت سے زائد کمالے گالیکن اُس مال کے کمانے کا محرک صرف خیر و نیکی میں مسابقت کی روح ہوگا اور اس سے افرادِ مُلک روح ہوگا اور اس سے افرادِ مُلک یا قوم کوکوئی نقصان نہ پہنچے گا۔

## اسلام میں دولت کے غلط استعمال کی مما نعت

اُب میں اس بارہ میں اسلامی احکام ذراتفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ اسلام نے کس طرح دولت کے غلط خرچ کورو کا ہے۔

اوّل سے مسلمان کی نسبت قرآن کریم فرماتا ہے تعین اللّغو مُعْدِضُون کے یعنی مسلمان وہی ہیں جولغو کا موں سے بحییں ۔ لیخی ایسے کا موں سے جن کا کوئی عقلی فائدہ نظر نہ آتا ہو۔مثال کے طور پرشطرنج ہے، تاش ہے یا اور اِسی قتم کی کئی تھیلیں ہیں جن سے وقت ضائع ہوتا ہے۔اسلام ہرمومن کو بہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ اس قتم کے لغو کا موں سے بیچے اور شطر نج یا تاش یا اس قتم کی دوسری کھیاوں میں حصہ لے کراینے وفت کوضا ئع نہ کرے یا مثلاً مجالس میں بیٹھ کر گیپیّں ہانکنا ہے رہی لغوہے۔ یا مثلاً ہے کا رزندگی بسر کرنا ہے یہ بھی لغوہے۔بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ سارا دن بے کاربیٹھے دوستوں کی مجلس میں گیبیں ہا نکتے رہتے ہیں اور اِس بات کی ذرا بھی یرواہ نہیں کرتے کہ وہ اینے اوقات کا کس بے در دی کے ساتھ خون کررہے ہیں۔ایک شخص کا باب مرجا تا ہے اور وہ اپنے بیچھے بہت بڑی جائداد چھوڑ جا تا ہے۔اب لڑ کے کا کام یہی رہ جاتا ہے کہ وہ سارا دن اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھار ہتا ہے۔ایک آتا ہےاور کہتا ہے نواب صاحب! آب ایسے ہیں یا لالہ صاحب! آب ایسے ہیں۔ یا پیڈٹ صاحب! آب ایسے ہیں یا شاہ صاحب آپ ایسے ہیں۔ پھر دوسرا تعریف شروع کر دیتا ہے۔ وہ خاموش ہوتا ہے تو تیسرا اُس کی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ اِس طرح سارا دن یہی شغل جاری رہتا ہے کہ دوست آتے ہیں، کپیں ہا نکتے ہیں اور اُس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں یا اُسے بدراہ پر چلانے کے لئے عورتوں یا جوئے یا شراب یا اِسراف کے دوسر ےطریقوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اِس پر وہ بھی اُن کی خوب خاطر تواضع کرتا ہے۔ا گرتھوڑی تو فیق ہوئی تو پان الا پُجی سے تواضع کر دیتا ہے اورا گرزیا دہ تو فیق ہوئی توضیح شام اُن کو کھانا اپنے دستر خوان پر کھلاتا ہے۔ مگراس لئے نہیں کہ وہ غریب ہیں ،اس لئے نہیں کہ وہ بھو کے ہیں ،اس لئے نہیں کہ وہ ہمدر دی کے قابل ہیں بلکہ اس لئے کہوہ اُس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اورمجلس میں خوثی کے ساتھ دن گز رجا تا ہے۔

اسلام اس قشم کے کا موں کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ وہ فر ما تا ہے مسلمان ہمیشہ لغو کا موں سے بچتے اوراحتر از کرتے ہیں وہ کوئی ایسا کا منہیں کرتے اور کوئی ایسا کا م اُن کونہیں کرنا چاہئے جن کا کوئی عقلی فائدہ نہ ہوا ورجس سے زندگی ہے کا رہوجاتی ہو۔ وہ شخص جواینے ماں باپ کی کمائی کھا تا ہے اور خود کوئی کا منہیں کرتا آخراً سے سوچنا جا ہے کہاً س کے اِس فعل کا اُسے کیا فائدہ ہوسکتا ہے یااس کی قوم کو کیا فائدہ ہوسکتا ہے۔ یہ چیز توالیسی ہے جس کا اس کی ذات کو بھی فائدہ نہیں ہوسکتا ۔اُ س کی قوم کوبھی کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا اور دنیا کوبھی کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا بیزندگی کومخض بے کاری اورعیاشی میں ضائع کرتا ہے اور اسلام اِس قتم کی بے کارزندگی کی اجازت نہیں دیتا۔اگرایک شخص کواپنے باپ کے مرنے کے بعد دس کروڑ روپیہ بھی جا کداد میں ملتا ہے تو قر آن کریم کا حکم یہی ہے کہ وہ اتنی بڑی جائدا د کا مالک ہونے کے باوجوداینے وقت کوضائع نہ کرے بلکہاُ سے قوم اور مذہب کے فائدہ کے لئے خرچ کرے۔اگراُ سے اس قتم کی خدمات کی ضرورت نہیں جن کے نتیجہ میں اُسے روٹی میسر آئے تو وہ ایسی خدمات سرانجام دے سکتا ہے جو آ نربری رنگ رکھتی ہوں ۔ اِس طرح وہ بغیرمعاوضہ لئے اپنے مُلک یاا پنی قوم یاا پنے مٰدہب کی خدمت کر کے اپنے وقت کو بھی ضائع ہونے سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور اپنے اوقات کا بھی صیح استعال کر کےاینے آپ کونا فع الناس وجود بنا سکتا ہے۔ اِسی طرح اسلام پیے ہدایت دیتا ہے کہ تم وہ تھیلیں مت تھیلو جو وقت کوضائع کرنے والی اور زندگی کو بے کا رکھونے والی ہوں۔ اِسی حکم کے ماتحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچکم دیا ہے کہ مر د زیور نہ پہنیں ، وہ ریشم استعال نہ کریں کلاسی طرح سونے حیا ندی کے برتن استعال کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ <sup>19</sup> عورتوں کے لئے زبور حرام نہیں مگر اُن کے لئے بھی عام حالات میں رسول کریم هی نے زیورات کو ناپیند فر ما یا ہے۔ گواس وجہ سے کہ وہ مقام زینت ہیں زیورات کا استعمال اُن کے لئے پوری طرح منع نہیں کیا۔ مگر اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ زیورات پر اِس قدر روپیپزرچ کیا جائے کہ مُلک کی اقتصادی حالت کونقصان پہنچ جائے یا اُنہیں اِس قدرزیورات بنوا کر دیئے جائیں کہ اُن میں تفاخر کی روح پیدا ہو جائے یا اِس کے ·تیجہ میں لا کچ اور حرص کا مادہ اُن میں بڑھ جائے۔اُن کے لئے زیورات کی اجازت ہے مگر

ا یک حد کے اندر لیکن مردوں کے لئے زیورات کا استعمال قطعی طور پرحرام قرار دیا گیا ہے اسی طرح وہ برتن جوسونے جا ندی کے ہوں اُن کا استعال رسول کریم آلیسے نے ممنوع قر اردیا ہے۔ اِس ضمن میں وہ اشیاء بھی آ جاتی ہیں جو عام طور پرمحض زینت یا تفاخر کے لئے امراءا پینے م کا نوں میں رکھتے ہیں۔ مئیں نے دیکھا ہے بعض لوگ اپنے مکان کی زینت کے لئے الیمی الیمی چیزیں خرید لیتے ہیں جن کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔مثلاً بعض لوگ چینی کے پُرانے برتن خرید کر اینے مکانوں میں رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی قیمتی چیز خریدی ہے۔ یورپین لوگوں میں خصوصیت کیباتھ بینقص ہے کہ وہ یا پنچ یا پنچ دس دس ہزارروپیپی تک کے اِس قشم کے برتن خرید لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ برتن ہیں جو آج سے اتنے ہزار سال پہلے کے ہیں۔ یا پُرانے قالین بڑی بڑی قیت برخرید کراینے مکانوں میں لٹکا لیتے ہیں ۔ حالا نکہ ویسے ہی قالین پچاس ساٹھ روپیدیں آ سانی سےمل جاتے ہیں لیکن محض اِس لئے کہ وہ لوگوں کو یہ بتاسکیں کہ یہ قالین فلاں با دشاہ کا ہے یا فلاں ز مانہ کا ہے وہ بہت کچھرو پیائس کے خرید نے پر ہر با دکر دیتے ہیں ۔اسلام کے نز دیک بیسب لغو چیزیں ہیں اُور اِن میں کو ئی حقیقی فائدہ نہیں صرف دولت کے ا ظہار کے لئے لوگ اِن چیز وں کوخرید تے اورا بیے روپیہ کو ہر باد کرتے ہیں۔رسول کریم ہالیکھ نے اِن باتوں کوعملاً ناجائز قرار دے دیا ہے اور فرمایا ہے کہ مومن کا بیرکا منہیں کہ وہ ان لغو کا موں میں اینے وقت کوضا کُع کرےاوراس قتم کی بے کارچیزوں پراینے روپیہ کو ہربا دکرے آ جکل کے لحاظ سے سینمااور تھیٹر وغیرہ بھی اس حکم کے نیچے آ جا کیں گے۔ کیونکہ سینمااور تھیٹروں وغیرہ پربھی مُلک کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ ضا کُع چلا جا تا ہے۔مَیں نے ایک دفعہ حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ کروڑ وں کروڑ رو پیہ سینما پر ہرسال خرچ ہوتا ہے۔ لا ہور ہی میں کوئی تجییں کے قریب سینماسُنا جاتا ہے اوراوسط آ مد ہرسینما کی ہفتہ وار دو تین ہزار بتائی جاتی ہے اگر اڑھائی ہزاراوسط آمدشار کی جائے تو ماہوار آمد دس ہزار ہوئی۔اورسالا نہایک لا کھبیس ہزار۔ بیں سینما بھی اگر شار کئے جائیں تو صرف لا ہور کا سالا نہ سینما کا خرچ چوبیں لا کھ کا ہوا۔ اگر ہندوستان کے تمام شہروں اور قصبات کوسینما کے لحاظ سے لا ہور کے برابر سمجھا جائے گویقیناً اِس سے زیادہ نسبت ہوگی تو بھی ایک ہزارسینما سارے ہندوستان میں بن جاتا ہے اور بارہ کروڑ

کے قریب سالا نہ خرچ سینما کا ہوجا تا ہے اورا گرسینما کے لواز مات کو بھی شامل کیا جاوے کہ ایسے
لوگ بالعموم شراب خوری اورایک دوسرے کی عیاشا نہ دعوتوں میں بھی روپیہ خرچ کرتے ہیں تو
پچیس تمیں کروڑ روپیہ سے زائد خرچ سینما اور اس کے لواز مات پر اُٹھ جاتا ہے اور یہ رقم
حکومتِ ہندگی آمد کا ۴ راحصہ ہے۔ گویا صرف سینما پر اِس قدر خرچ اُٹھتا ہے کہ جوسارے مُلک
پرسال میں ہونے والے خرچ کا ایک چوتھائی ہے۔ حالانکہ اِس کا کوئی بھی فائدہ نہ مُلک کو ہوتا
ہے نہ قوم کو ہوتا ہے اور نہ خود سینما دیکھنے والوں کو ہوتا ہے۔

قرآن کریم اس قتم کے تمام راستوں کو بند کرتا ہے اور فر ما تا ہے مومن وہی ہیں جواس قتم کے لغو کا موں سے احتراز کریں اور اپنی کمائی کا ایک پیسہ بھی اِن پر ضائع نہ کریں۔ یورپ کی آزد حکومتیں جواپنی اقتصادی ترقی کے لئے ہمیشہ کوشش کرتی رہتی ہیں اُن کی تو بیحالت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سینما اور تھیٹر بناتی ہیں۔ جینے سنیما گھر آج انگلستان میں ہیں جنگ کے بعد یقیناً اِن میں زیادتی کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ بیسینما کم ہیں سینکڑوں اور سینما گھر بنائے جائیں۔ تاکہ وہ لوگ جو سینما وں کی کی وجہ سے اس قیش سے محروم ہیں وہ بھی اس میں حصہ جائیں اور اُن کی دولت اور اُن کا وقت بھی اِس پر صرف ہو۔ لیکن اسلام قطعی طور پر ان تمام کے بین اور اُن کی دولت اور اُن کا وقت بھی اِس پر صرف ہو۔ لیکن اسلام قطعی طور پر ان تمام چیزوں کو جو بنی نوع انسان کے لئے مفید نہیں بند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر اسلام کے اِن احکام پر پوری طرح عمل کیا جائے تو امراء کی ظاہری حالت دے سکتے۔ اگر اسلام کے اِن احکام پر پوری طرح عمل کیا جائے تو امراء کی ظاہری حالت بھی ایک حد تک مساوات کی طرف لوٹ آئے کیونکہ نا جائز کمائی کا ایک بڑا محرک نا جائز کیا تا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا تا کہ دیا کہ دی دیا کہ دو کو لگر دیا کہ دولت کو دیا کہ دیا

اسلام میں اسراف کی مما نعت دوسرے اسلام نے اسراف سے منع کیا ہے جس کے بیا تھی ہوتے ہیں کہ گوخرچ کامحل تو جائز ہو گرخرچ ضرورت سے زیادہ ہو۔ مثلاً او نجی او نجی عمارات بنا نایا زینت اور تفاخر کے طور پر باغ اور چن تیار کرانا۔ ایک باغ ایسے ہوتے ہیں جو پھلوں کے لئے تیار کئے جاتے ہیں ایسے باغ بنانا اسلام کے روسے منع نہیں ہیں کین بعض باغ اس قتم کے ہوتے ہیں جن کی غرض محض نمائش یا عیاشی ہوتی ہے۔ جیسے پُرانے زمانہ میں بعض با دشاہ بڑے بڑے برٹے باغ تیار کرایا کرتے تھے جن عیاشی ہوتی ہے۔ جیسے پُرانے زمانہ میں بعض با دشاہ بڑے بڑے برٹے باغ تیار کرایا کرتے تھے جن

ہے اُن کی غرض محض بیہ ہوا کرتی تھی کہ وہاں ناچ گا نا ہوا ور وہ اِس سے لطف اندوز ہوں۔ اِس طرح محض این نفس کے اہتے زاز ک<sup>ک</sup>ے لئے وہ اتنارو پییز چ کر دیتے تھے جوا سراف میں داخل ہو جاتا تھا۔لیکن اِس قتم کے باغ بنانے جیسے میونیل کمیٹیاں تیار کروایا کرتی ہیں اور جن ے اُن کی غرض پیہوتی ہے کہلوگ وہاں جا ئیں ،سیر کریں اورصحت میں ترقی کریں اسلام کی رو ہے منع نہیں ہیں ۔اسلام کے نز دیک اگرایک میونسل نمیٹی دس لا کھرروپیہ بھی اس نتم کے باغ تیار کرنے پرصرف کردے جس سے جاریانچ لا کھآ دمی فائدہ اُٹھا سکتے ہوں تو وہ بالکل جائز کا م کرے گی ۔مثلاً لا ہور کی آبا دی 9 لا کھ ہے اگر لا ہور کی میونیل کمیٹی متعددیارک بنانے پر لا کھوں لا کھروپیپخرچ کردے تو چونکہ نولا کھ کی آبادی پااس آبادی کی اکثریت اس سے فائدہ اُٹھائے گی اِس لئے رویہ کا بیمصرف بالکل جائز سمجھا جائے گا بلکہ اگرایک لا کھ آ دمی بھی اِس سے فائدہ اُٹھا ئیں گے تو یہ تمجھا جائے گا کہ میونیل کمیٹی نے ایک آ دمی کی صحت کے لئے حیاریا پانچ روپے صرف کئے اوریہ بالکل جائز ہوگا۔لیکن اگرایک بادشاہ اینے لئے یااینے بیوی بچوں کے لئے لاکھوں روپیپٹر چ کر کے ایک باغ تیار کرا تا ہے اوراُ س میں دوسروں کو جانے کی ا جازت نہیں ہوتی تواس کے بیمعنی ہوں گے کہاُ س نے ایک ایک نفس پرلا کھ لا کھ یا دودولا کھروپیپخرچ کر دیا حالانکہ اگر وہی ایک لا کھ یا دولا کھ یا تین لا کھ یا جارلا کھروپیہ عام لوگوں کے لئے خرچ کیا جاتا تولا کھوں لوگ اس سے فائدہ اُٹھاتے اور اُن کی صحت پہلے سے بہت زیادہ ترقی کر جاتی ۔ یں اسلام جائز ضروریات برروپیہ صرف کرنے سے نہیں روکتا بلکہ اِس امر سے روکتا ہے کہ روپیہ کو پیچے طور پراستعال نہ کیا جائے اور بنی نوع انسان کے حقوق کو تلف کر کے ناجائز فائدہ اُ ٹھایا جاوے۔اگرایک دفتر بنانے کا سوال ہواور ہزاروں لوگوں کے لئے کمروں کی ضرورت ہوتو خواہ بیس منزلہ مکان بنالیا جائے اوراُس میںسینکڑ وں کمرے ہوں اسلام کی رو سے بالکل جائز ہوگالیکن و ہلوگ جو بلا وجہانی ضرورت سے زائد کمرے بنوالیتے ہیں محض اس لئے کہلوگ اُن کو دیکھیں اورتعریف کریں قر آن کریم کے روسے وہ ایک نا جائزفعل کا ارتکاب کرتے ہیں اوراسلام اُسے اِسراف قرار دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا اور اُس سے جواب طلب کرے گا کہ اُس نے کیوں وہ روپیہ جو بنی نوع انسان کی خدمت یا اُن کی ترقی

کے سا ما نوں پرصرف ہوسکتا تھا اِس رنگ میں ضا ئع کیا اور مُلک اور قوم کی اقتصا دی حالت کو نقصان پہنچایا۔ دُور کیوں جائیں تاج مخلّ ہمارے گھر کی مثال ہے مجھےخودوہ بہت پسند ہےاور مَیں اُسے دیکھنے بھی جایا کرتا ہوں لیکن اسلامی اقتصا د کے لحاظ سے تاج محل کی تعمیر پر نا جائز طور یررو پیرِصرف کیا گیا ہے۔ تاج محل آخر کیا ہے؟ ایک بہت بڑی شاندار ممارت ہے جومحض ایک عورت کی قبر برزینت کے لئے بنائی گئی اوراُس برکروڑ وں روپییصرف کیا گیا۔اگر وہی روپیپہ صدقہ وخیرات پرصرف کیا جاتا یاغرباء کے لئے کوئی ایساا دارہ قائم کر دیا جاتا جس سے لاکھوں مساكين، لا كھوں يتيم، اور لا كھوں بے كس ايك مدت درا زتك فائدہ أٹھاتے چلے جاتے اور وہ اپنے کھانے اوراپنے پینے اوراپنے پہننے اوراپنے رہنے کے تمام سامانوں کو حاصل کر لیتے توبیہ زیادہ بہتر ہوتا۔ بےشک جہاں تک عمارت کا سوال ہے، جہاں تک انجنیئرنگ کا سوال ہے تاج محل کی ہم تعریف کرتے ہیں اور اُسے دیکھنے کے لئے بھی جاتے ہیں لیکن جہاں تک حقیقت کا سوال ہے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس قتم کی عمارتیں جوبعض افرادمحض اینے نام ونمود کے لئے یا نمائش کے لئے دنیا میں تیار کرتے ہیں اسلامی نقطہ نگاہ سے نا جائز ہیں ۔لیکن وہ عمارتیں جوقوم کے لئے یا پبلک کے مفاد کے لئے یا ایسی ہی اورضروریات کے لئے تیار کی جاتی ہیں وہ خواہ کتنی ہی بلند ہوں جائز کہلائیں گی \_غرض ہلا ضرورت اونچی عمارات بنانا، زینت اور تفاخر کےطوریر باغات تیار کروانا، کھانا زیادہ مقدار میں کھانا یا بہت سے کھانے کھانا،لباس وغیرہ برغیرضروری رقوم خرچ کرنا، گھوڑے اور موٹریں ضرورت سے زیادہ رکھنا، فرنیچر وغیرہ ضرورت سے زیادہ بنوا نا،عورتوں کالیس اور فیتوں وغیرہ پرزیادہ رقوم خرچ کرنا اِن سب امور سےقر آن کریم اور ا حا دیث میں منع کیا گیا ہے اوراس طرح مال کمانے کی ضرورتوں کومحدود کر دیا گیا ہے۔ اِسی طرح مال اور دولت کی وجہ سے سیاسی اقتدار کیلئے روپیہ خرچ سی کوساسی اقتدار دینے سے بھی اسلام نے منع فر مادیا ہے۔ مَیں اِس بارہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قر آن کریم کا پیصر یح حکم ہے که آن تُسوُّ کُهُ وا الْآمُناتِ مِانِي آهٰلِهَا الله کهتم حکومتیں انہیں لوگوں کے سیر دکیا کر وجوحکومت کے کام کے اہل ہوں محض کسی کے مال یااً س کی دولت کی وجہ سے اُس کوسیاسی اقتدار دے دینا

اسلامی تعلیم کے ماتحت جائز نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ تم مال اور دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اہلیت اور قابلیت کی بناء پرلوگوں کے سپر دھومتی کام کیا کرو۔ پس جولوگ مال و دولت اس لئے جمع کرتے ہیں کہ اِس کی وجہ سے ہمیں حکومت میں حصہ مل جائے گا یا بڑے بڑے عہد ہے ہمیں حکومت میں حصہ مل جائے گا یا بڑے بڑے عہد ہے ہمیں حاصل ہو جائیں گے اسلام اُن کے اِس نفع کو بھی نا جائز قرار دیتا ہے اور اُمّتِ مُسلمہ کو بیت کم دیتا ہے کہ وہ دکیا م کے انتخاب کے وقت اہلیّت کو مدِ نظر رکھا کریں۔ بیہیں ہونا جا ہے کہ دولت وثروت کی وجہ سے کسی کوسیاسی اقتد ارسونی دیا جائے۔

۔ رو پیپہ جمع کرنے کی حرص پھر بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت سا روپیاین یاس جمع کر لیتے ہیں۔ اِسلام نے اپنے متبعین كوروپييجع كرنے سے بھى روك ديا ہے۔ چنانچفر ما تا ہے۔ وَالَّذِيْنَ يَهُ فِيزُوْنَ اللَّهُ هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ " فَبَشِّرْ هُمْ يِعَذَابِ السيمِ يَّوْمَ يُصْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوٰى بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ الْمُذَامَاكُنُزْتُمْ لِانْفُسِكُمْ فَذُوْتُوامَا كُنْتُمْ تَكُنِزُوْنَ ٢٠ فراتا ہے وہ لوگ جوسوناا ور جاندی جمع کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اُس کوخرچ نہیں کرتے ہم اُن کوایک در د ناک عذاب کی خبر دیتے ہیں ۔ جب سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تیایا جائے گا اوراُنہیں گُلا کراُن کے ہاتھوں اوراُن کے پہلوؤں اوراُن کی پیٹھوں پر داغ دیا جائے گااور کہا جائے گا کہ بیروہ خزانے ہیں جوتم نے اپنے لئے اور اپنے خاندان کی ترقی کے لئے روک رکھے تھے اور خدا تعالیٰ کے بندوں کوتم نے اُن سے محروم کر دیا تھا۔ فَذُوْ قُوا مَا كُنْتُمْ تَكُنِزُوْنَ بِس چِونكه لوگول نے اس سونے اور جاندی سے فائدہ نہیں اُٹھایا بلکہ تم نے اُسے صرف اپنے لئے جمع کررکھا تھا اس لئے آج ہم بیسونا اور جاندی تمہاری طرف ہی واپس لوٹاتے ہیں۔ مگر اُس جہان میں چونکہ سونا اور جاندی کسی کا منہیں آ سکتے اس لئے ہم اس رنگ میں بیسوناا ور چاندی تمہیں دیتے ہیں کہان کو بگھلا بگھلا کرتمہارے ہاتھوں اور پہلوؤں اور پلیٹھوں پر داغ دینگے تا کہ تمہیں معلوم ہو کہ سونے اور چاندی کوروک رکھنا اور بنی نوع انسان کی بہتری کے لئے اُسے صرف نہ کرنا کتنا بڑا گناہ تھا۔ گویہ مثال جومیں نے دی ہے اِس میں روپیہ کے غلط خرچ کا ذکر نہیں بلکہ روپیہ جمع کرنے کا ذکر ہے کیکن در حقیقت بیجمی غلط خرج کے مشابہہ ہے کیونکہ غلط خرج کا نقصان بھی یہی ہوتا ہے کہ دوسر بوگ اُس سے فائدہ اُٹھانے سے محروم رہ جاتے ہیں اور روپید کوجمع کرر کھنے اور کام پر نہ لگانے سے بھی اس قشم کا نقصان ہوتا ہے۔ پس نتیجہ کے لحاظ سے بیروییہ کا جمع کرنا اوراُ سے نامناسب مواقع پرخرچ کرنا ایک ساہی ہے۔غرض جتنے محرکات دولت کے حدید زیادہ کمانے یا اُس کواینے یاس جمع رکھنے کے دنیا میں یائے جاتے ہیں اسلام نے اُن سب کورد کر دیا ہے۔ اور در حقیقت بعض محرکات وموجبات ہی دولت کے زیادہ کمانے یا اُسے لوگوں کے لئے خرچ نہ کرنے کے ہوا کرتے ہیں۔ جب ان تمام محر کات کو نا جائز قر ار دے دیا جائے تو کو ئی شخص اتنی دولت جمع نہیں کرسکتا جو بنی نوع انسان کی ترقی میں روک بن جائے۔مثلاً لوگ گھوڑ دَوڑ کے لئے اعلیٰ درجہ کے قیمتی گھوڑے رکھتے ہیں اوران پر لاکھوں روپیپزرچ کردیتے ہیں ۔ یا جوئے بازی پر ہزاروں روپیپہ برباد کردیتے ہیں لیکن اس تعلیم کے ماتحت جو اسلام نے بیان کی ہے ایک مسلمان ریس (RACE) کے لئے گھوڑ نے نہیں رکھ سکتا۔ وہ سواری کے لئے تو گھوڑار کھے گا مگر پہنیں کرسکتا کہ ریس (RACE) میں حصہ لینے کے لئے لاکھوں رویبہ گھوڑ وں کی خرید پرخرچ کرتا چلا جائے۔ جب اِس قتم کے تما م محرکات جاتے رہیں گے تو پیلازمی بات ہے کہ روپیہ کے زیادہ کمانے کی خواہش اس کے دل میں باقی نہ رہے گی۔روپیہ کی زیادہ خواہش اِسی لئے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے فلال کے پاس ایک لا کھروپیہ جمع ہے میرے پاس بھی اتنا روپیہ جمع ہونا جا ہئے ۔ یا فلاں نے ریس کے لئے بڑے اچھے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں مَیں بھی اعلیٰ درجہ کے گھوڑ بے خرید کر رکھوں ۔ یامحض مال کی محبت ہواور انسان روپیہ کومحض روپیہ کے لئے جمع کرے مگر جب اِس قتم کی تمام خواہشات سے اسلام نے منع کر دیا تو وہ ناواجب حد تک روپیہ کمانے کی فکر ہی نہیں کرے گا۔

کمر ور طبالع کا علاج مگر اِس تعلیم کے باوجود پھر بھی کمرور طبائع ناجائز حد تک رور طبائع کا علاج روپیہ کما سکتی تھیں اور صرف وعظ اِس غرض کو پورا نہیں کرسکتا تھا۔ آخر مکیں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ صرف ایک وعظ ہے جس سے انسان فائدہ

اُٹھاسکتا ہے لیکن دنیا میں ایسے کمزور طبع لوگ پائے جاتے ہیں جو وعظ سے فائدہ نہیں اُٹھاتے۔
پس چونکہ دنیا میں ایک عضرایسے کمزورلوگوں کا بھی تھا جنہوں نے اِس وعظ سے پورا فائدہ نہیں
اُٹھا نا تھا اس لئے شریعت اسلامی نے بعض ایسے آئین تجویز کر دیئے ہیں جن پڑمل کرانا حکومت
کے ذمہ ہے اور جن سے دولت نا جائز حد تک کمائی نہیں جاسکتی ۔ وہ آئین جو اسلام نے مقرر
کئے ہیں یہ ہیں ۔

## اسلام میں ناجائز طور پر روبیہ کے حصول کا سِد باب

سُو دکی مناعی اوّل اسلام نے سُود پرروپیہ لینے اور دینے سے منع کر دیا ہے اور اس طرح سُو دکی مناعی عزارت کو محددو کر دیا۔ تعجب کی بات ہے کہ عام طور پر ہمارا تعلیم یا فتہ طبقہ ایک طرف تو کمیونز م کے اصول کا دِلدا دہ ہے دوسری طرف سُو دکی بھی تا سُد کرتا نظر آتا ہے حالانکہ دنیا کی اقتصادی تباہی کا سب سے بڑا موجب یہی سُو د ہے۔سُو د کے ذریعہ ایک ہوشیارا ورعقلمند تا جر کروڑ وں روپیہ لے لیتا ہے اور پھر اس روپیہ کے ذریعہ دنیا کی تجارت پر قبضه کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے کا رخانے قائم کرلیتا ہے اور ہزاروں ہزارلوگوں کو ہمیشہ کی غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔اگر دنیا کے مالداروں کی فہرست بنائی جائے تو اکثر مالداروہی نکلیں گے جنہوں نے سُو د کے ذریعہ ترقی کی ہوگی۔ پہلے وہ دو جار ہزارروپیہ کے سر ما بیاسے کا م شروع کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ وہ اتنی ساکھ پیدا کر لیتے ہیں کہ بڑے بڑے بنکوں سے لاکھوں روپییقرض یا اوور ڈرا فٹ(OVER DRAFT) کے طور پرنکلوا لیتے ہیں اور چندسالوں میں ہی لاکھوں سے کروڑ وں روپیہے پیدا کر لیتے ہیں۔ یا ایک شخص معمو لی سر مایہ ا پنے یاس رکھتا ہے مگر اُس کا د ماغ اچھا ہوتا ہے وہ کسی بنک کے سیکرٹری سے دوستی پیدا کر کے اُس سے ضرورت کے مطابق لا کھ دولا کھ یا جارلا کھ روپیہ لے لیتا ہے اور چند سالوں میں ہی اُس سے کئی گنا نفع کما کروہ کروڑیتی بن جاتا ہے۔غرض جس قدر بڑے بڑے مالدار دنیامیں یائے جاتے ہیں اُن کے حالات پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اِن میں اپنی خالص کمائی سے بڑھنے والا شاید سو میں سے کوئی ایک ہی ہوگا باقی ننانوے فیصدی ایسے ہی مالدارنظر آئیں

گے جنہوں نے سُو دیر بنکوں سے روپیدلیا اورتھوڑ ےعرصہ میں ہی اینے اعلیٰ د ماغ کی وجہ سے کروڑیتی بن گئے اورلوگوں پراپنا رُعب قائم کرلیا۔ پس سُود دنیا کی اقتصادی تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اورغرباء کی ترقی کے راستہ میں ایک بہت بڑی روک ہے جس کو دُور کرنا بنی نوع ا نسان کا فرض ہے۔اگران لوگوں کو سُو د کے ذریعہ بنکوں میں ہے آ سانی کے ساتھ روپیہ ینہ ملتا تو دوصورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوتی یا تو وہ دوسرے لوگوں کو اپنی تجارت میں شامل کرنے پر مجبور ہوتے اور یا پھراپنی تجارت کواس قدر بڑھانہ سکتے کہ بعد میں آنے والوں کے لئے روک بن جاتے اورٹرسٹ وغیرہ قائم کر کے لوگوں کے لئے ترقی کا راستہ بالکل بند کر دیتے۔ اِس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مال مُلک میں مناسب تناسب کے ساتھ تقسیم ہوتا اور خاص خاص لوگوں کے پاس حد سے زیادہ رویبہ جمع نہ ہوتا جو اقتصادی ترقی کے لئے سخت مُہلک اور ضرررساں چیز ہے۔ گرافسوس ہے کہلوگ سُو د کے اِن نقصانات کواپنی آئکھوں سے دیکھتے ہیں گر اِس کے باوجودجس طرح مکڑی اینے اِردگرد جالاتنتی چلی جاتی ہے اِسی طرح وہ سُو د کے جال میں بھنتے چلے جاتے ہیں اور اس بات پر ذرا بھی غور نہیں کرتے کہ اُن کے اس طریق کا مُلک اور قوم کے لئے کیسا خطرناک نتیجہ نکلے گااوراس الزام سے کمیونزم کے حامی بھی بُری نہیں وہ بھی اِس جڑ کو جوسر مایہ داری کا درخت پیدا کرتی ہے نہصرف پیر کہ کا ٹتے نہیں بلکہ وہ اُسے بُرا بھی نہیں کہتے ۔ ہزاروں لا کھوں کمیونسٹ دنیا میں ملیں گے جوسُو دلیتے ہیں اوراس طرح بالواسطەسر مابیدداری کی جڑیں مضبوط کرنے میں مدد کررہے ہیں۔

اسلام نے سُود کی وسیع تعریف اسلام نے سُود کی ایسی تعریف کی ہے جس سے بعض ایسی سُود کے وسیع تعریف کی جا تیں سُود کے چیزیں بھی جوعرف عام میں سُود نہیں سُجھی جا تیں سُود کے دائر وعمل میں آ جاتی ہیں اور وہ بھی بی نوع انسان کے لئے نا جائز ہوجاتی ہیں۔اسلام نے سُود کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ کام جس پرنفع یقینی ہو۔اب اِس تعریف کے ماتحت جتنے ٹرسٹ ہیں وہ سب نا جائز سمجھے جا ئیں گے کیونکہ ٹرسٹ کی غرض یہی ہوتی ہے کہ مقابلہ بند ہوجائے اور جتنا نفع تا جرکما نا چاہیں اُ تنا نفع اُن کو بغیر کسی روک کے حاصل ہوجائے۔مثلاً ایک مُلک کے پندرہ ہیں ہوئی ہوئی ہو تا جراکھے ہوکر اگر ایک مقررہ قیمت کا فیصلہ کرلیں اور ایک دوسرے کا تجارتی

مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کرلیں تو اِس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک چیز جودورویے کو تنجارتی اصول پر مکنی چاہئے اُس کے متعلق وہ کہہ سکتے ہیں ہم اُسے یا کچے رویے میں فروخت کریں گے اور چونکہ سب کا متفقہ فیصلہ یہی ہوگا۔ اِس لئے لوگ مجبور ہوں گے کہ یا نچ رویے میں ہی وہ چیزخریدیں کیونکہ اِس ہے کم قیمت میں اُن کووہ چیز کسی اور جگہ ہے مل ہی نہیں سکے گی۔وہ ایک کے پاس جائیں گے تو وہ پانچ روپے قیمت بتائے گا ، دوسرے کے پاس جائیں گے تو وہ بھی پانچ رویے ہی بتا تا ہے، تیسرے کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یا نچ روپیہ ہی قیمت بتا تا ہے غرض جس کے پاس جائیں گے وہ یانچ رویبہ ہی قیت بتائے گا اور آخروہ مجبور ہوجائے گا کہ وہی قیت ا داکر کے چیزخریدے۔ چھوٹے تا جروں کوا وّل تو یہ جرأت ہی نہیں ہوتی کہاُن کا مقابلہ کریں اورا گراُن میں سے کوئی شخص وہی چیز سستے داموں پر فروخت کرنے لگے مثلاً وہ اُس کی دورویے قیت رکھ دی تو وہ بڑے تا جرجنہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہوا ہوتا ہے اُس کا سارا مال اُس گری ہوئی قیت برخرید لیتے اور اِس طرح اُس کا چند دن میں ہی دیوالہ نکال دیتے ہیں ۔ پس پی<sub>ہ</sub> ٹرسٹ سٹم ایک نہایت ہی خطرناک چیز ہےاور دنیا کی اقتصادی حالت کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ مجھےا یک دفعہ جماعت احمد یہ کی تجارتی سکیموں کے سِلسلہ میں تحریک ہوئی کہ میں لا کھ<sup>ہتا ہ</sup> کی تجارت کے متعلق معلومات حاصل کروں ۔ لاکھ کی تجارت صرف چند لاکھ روپے کی تجارت ہے اور لا کھ صرف ہندوستان کے چند علاقوں میں تیار ہوتی ہے ریاست پٹیالہ میں بھی تیار کی جاتی ہے۔ مجھے ختیق پرمعلوم ہوا کہ ایک پورپین فرم اِس کی تجارت پر قابض ہے۔ مَیں نے وجہ دریافت کی تو مجھے بتایا گیا کہ اور تا جروں کی حثیت تو پندرہ سولہ لا کھ کی ہوتی ہے مگر اِس پورپین فرم کا سرمایتیں حالیس کروڑ روپیه کا ہے۔ پھراُن کے پاس صرف یہی تجارت نہیں بلکہ گندم کی تجارت بھی اُن کے ہاتھ میں ہے، کیڑے کی تجارت بھی اُن کے ہاتھ میں ہے، جیو<sup>471</sup> کی تجارت بھی اُن کے ہاتھ میں ہے اِسی طرح اور کئی قشم کی تجارتیں اُن کے ہاتھ میں ہیں۔ اُن کے مقابلہ میں جب کوئی تا جرچند لا کھ روپیہ صرف کر کے لا کھ کی تجارت شروع کرتا ہے تو وہ یور پین فرم لا کھ کی قیت اتنی کم کردیتی ہے کہ جس نے نئی نئی تجارت شروع کی ہوتی ہے اُن کے مقابلہ میں ایک دن بھی نہیں گلمبر سکتا اور نقصان اُ ٹھا کر کفِ افسوس ملتا ہوا گھر واپس آ جا تا ہے۔

فرض کروایک شخص کا اس تجارت پر دس لا که رو پید صرف ہوا۔ اُسے تو قع تھی کہ مجھے نفع حاصل ہوگا۔ پس اُس نے یور پین فرم کے مقابلہ کے لئے قیمت گرا کررکھی مگراُ س کومیدانِ مقابلہ میں دیکھتے ہی وہ یور پین فرم لا کھی قیمت اِس قدر رگرا دے گی کہ اُس تا جرکوراُ س المال بچانا بھی مشکل ہو جائے گا اور آخر وہ مجبور ہو کر لاگت سے کم داموں پر اُسی یور پین فرم کوا پنا لا کھ کا سٹاک دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس یور پین فرم کو قیمت گرانے سے نقصان نہ ہوگا کیونکہ اپنے کر نیف کو شکست دے کر وہ پھر قیمت بڑھا دے گی۔ اِس رنگ میں وہ یور پین فرم لا کھی تجارت کوا پنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور کوئی اُس کا مقابلہ کرنے کی جرائت نہیں کرتا۔ غرض جس قدر بڑسٹ ہیں وہ بی نوع انسان کو تباہ کرنے والے ہیں اور چونکہ ٹرسٹ سٹم میں نفع یقینی ہوتا ہے۔ اس لئے اسلام کے ذکورہ بالا قاعدہ کے مطابق ٹرسٹ سٹم اسلام کے روسے ناجا ئز قرار دیا جائے گا۔

یبی حال کارٹل سٹم کا ہے۔کارٹل سٹم بھی ایک ایس چیز ہے جواسلامی نقط نگاہ سے بالکل ناجائز ہے۔ٹرسٹ سٹم میں جہاں ایک مُلک کے تاجرآ پس میں سجھوتہ کر کے تجارت کرتے ہیں وہاں کارٹل سٹم میں مختلف مما لک کے تاجرآ پس میں اتحاد بیدا کر لیتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز فلاں قیت پر فروخت کرنی ہے اِس سے کم میں نہیں۔ٹرسٹ سٹم تو یہ ہے کہ ہندوستان کے تاجرآ پس میں کسی امر کے متعلق سمجھوتہ کرلیں اور کارٹل سٹم یہ ہندوستان کے تاجرآ پس میں کسی امر کے متعلق سمجھوتہ کرلیں اور کارٹل سٹم یہ ہندوستان کے تاجر آ اِس میں کسی تجارت کے متعلق سمجھوتہ کر لیں۔فرض کرو کیمیکلز ہندوستان کے تاجر آ پس میں کسی تجارت کے متعلق سمجھوتہ کر لیں۔فرض کرو کیمیکلز منانہ ہندوستان کے تاجر آ پس میں کسی تجارت کے متعلق سمجھوتہ کر لیں۔مثلاً اِس زمانہ میں امریکہ، انگلستان اور جرمنی یہ تین مما لک ہی کیمیکلز بنانے والے ہیں اِن تینوں مما لک ک تاجر میں اور جمعوتہ کرلیں کہ ہم ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ ایک ہی قیت پردوا کیں خور یہ کو وخت کریں گے تو اِس کے نتیجہ میں دنیا مجبور ہوگی کہ اُن سے اُسی قیت پردوا کیں خور یہ کی تاجروں پرمقد مات چل اور جتنا نفع وہ ما نگتے ہیں وہ اُن کودے۔ یہ کارٹل سٹم اتنا خطرنا ک ہے کہ اِس سے حکومتیں بھی تنگ آ گئی ہیں اور ابھی گزشتہ دنوں اِس جرم میں اس کی طرف سے کئی تا جروں پرمقد مات چل

چکے ہیں اور انہیں سزائیں بھی دی گئی ہیں مگر چونکہ یقینی نفع کی تمام صورتوں کو اسلام نے ناجائز قرار دے دیا ہے تا کہ دنیا کی دولت پر کوئی ایک طبقہ قابض نہ ہوجائے بلکہ مال تمام لوگوں میں چگر کھا تارہے اورغر باء بھی اس سے اپنی اقتصادی حالت کو درست کرسکیں ۔اسلامی حکومتوں میں بیطریق چل نہیں سکتے۔

سامان کا روک رکھنا منع ہے جو مال بھی تیار کرویا دوسروں سے خریدو اُسے دوک کرندر کھلیا کرو کہ جب مال مہنگا ہوگا اور قیمت زیادہ ہوگی اُس وقت ہم اِس مال کوفروخت کریں گے۔اگرایک تاجر مال کو قیمت بڑھنے کے خیال سے روک لیتا ہے اور اُسے لوگوں کے پاس فروخت نہیں کرتا تو اسلامی نقطہ نگاہ کے ماتحت وہ ایک ناجا بڑفعل کا ارتکاب کرتا ہے۔اگر ایک تاجر کے پاس گندم ہے اور لوگ اپنی ضروریات کے لئے اُس سے گندم خریدنا چاہتے ہیں اوروہ اِس خیال سے کہ جب گندم مہنگی ہوگی اُس وقت میں اسے فروخت کروں گا اُس گندم کوروک لیتا ہے اور خریداروں کو دینے سے انکار کردیتا ہے تو اسلام کی تعلیم کے روسے دہ ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔

لوگ ہجھتے ہیں کہ چیزوں پر کنٹرول اِس زمانہ میں ہی کیا گیا ہے حالانکہ کنٹرول اسلام میں ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ انگریزوں نے تو آج اِس کواختیار کیالیکن اسلام نے آج سے تیرہ سوسال پہلے بی تھم دیا تھا کہ احتکار منع ہے اوراحتکار کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کواس لئے روک لیا جائے کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائیگی تب اُسے فروخت کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے متعلق بیٹا بت ہوجائے کہ وہ احتکار کررہا ہے اور اسلامی حکومت قائم ہوتو وہ اُسے مجبور کر بے گی کہ وہ اپنا مال فروخت کردے لئے تیار نہ ہوتو گور نمنٹ اُس کی کہ وہ اپنا مال فروخت کردے اورا گروہ خود فروخت کردے گی۔ بہر حال کوئی شخص اِس بات کا کہ از بہر مال کوئی شخص اِس بات کا کہ از اِس میں کوئی شک نہیں کہ اورا سے کہ جب مہنگا ہوگا تب میں اسے فروخت کروں گا۔ (اِس میں کوئی شک نہیں کہ احتکار کے معنی غلہ کورو کئے کے ہیں لیکن تفقہ کے ما تحت جواسلام کا ایک جزو ضروری ہے اِس حکم کو عام کیا جائے گا اور کسی شے کو جوعوام کے کام آنے والی ہے کا ایک جزو ضروری ہے اِس حکم کو عام کیا جائے گا اور کسی شے کو جوعوام کے کام آنے والی ہے کا ایک جزو ضروری ہے اِس حکم کو عام کیا جائے گا اور کسی شے کو جوعوام کے کام آنے والی ہے کا ایک جزو ضروری ہے اِس حکم کو عام کیا جائے گا اور کسی شے کو جوعوام کے کام آنے والی ہے کا ایک جزو ضروری ہے اِس حکم کو عام کیا جائے گا اور کسی شے کو جوعوام کے کام آنے والی ہے کا ایک جزو ضروری ہے اِس حکم کو عام کیا جائے گا اور کسی شے کو جوعوام کے کام آنے والی ہے

اس لئے روک رکھنا کہ قیمت بڑھ جائے گی تو فروخت کریں اسلامی تعلیم کے روسے نا جائز قرار دیا جائے گا۔ )

اِسلام میں مال کی قیمت اِس کے علاوہ اسلام نے قیت کو ناجائز حد تک گرانے سے بھی منع کیا ہے اور جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے گرانے کی ممانعت قیمت کا گرانا بھی ناجائز مال کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ طاقتور تاجر اِس ذریعہ سے کمز ور تاجروں کوتھوڑی قیمت پر مال فرخت کرنے پر مجبور کر دیتا

یہ میں سورہ باد ہوا گیا ہے۔ ہے اور ان کا دیوالہ نکلوانے میں کا میاب ہوجا تا ہے۔

حضرت عمرٌ کے زمانہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ بازار کا دَورہ کررہے تھے کہ ایک باہر سے آئے ہوئے شخص کو دیکھا کہ وہ خشک انگورنہایت ارزاں قیت پر فروخت کرر ہاتھا جس قیت پر مدینہ کے تا جرفر وخت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے اُسے حکم دیا کہ یا تواپنا مال منڈی سے اُٹھا کر لے جائے یا پھراُسی قیمت پر فروخت کرے جس مناسب قیمت پر مدینہ کے تا جرفروخت کر رہے تھے۔ جب آپ سے اِس مُکم کی وجہ اوچھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ اگر اِس طرح فروخت کرنے کی اِسے اجازت دی گئی تو مدینہ کے تا جروں کو جومناسب قیمت پر مال فروخت کررہے ہیں نقصان پہنچے گا۔ اِس میں کوئی شک نہیں کہ بعض صحابہؓ نے حضرت عمرؓ کے اس فعل کے خلاف رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کا بی قول پیش کیا کہ منڈی کے بھاؤ میں دخل نہیں دینا جا ہے <sup>20</sup> گر اُن کا بہاعتراض درست نہ تھا کیونکہ منڈی کے بھاؤ میں دخل دینے کے بہ معنیٰ ہیں کہ پیداواراور ما نگ (SUPPLY AND DEMAN ) کے اصول میں دخل دیا جائے اور اییا کرنا بے شک نقصان دہ ہے اوراس سے حکومت کو بچنا جا ہے ۔ ور نہ عوام کوکو ئی فائدہ نہ پہنچے گا اور تا جریتاہ ہو جائیں گے۔ہم نے قریب زمانہ میں ہی اس کا تجربہ کیا ہے۔ جب حکومت نے جنگ کی وجہ سے گندم کی فروخت کی ایک ہی قیمت مقرر کر دی تو اِس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اصلی تجارت بالكل رُك گئي كيونكه كوئي عقلمنديداميدنهيں كرسكتا كه تا جراسي قيمت يرخريد كراُسي قيمت يرفروخت کر سکے گا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ گندم کی با قاعدہ تجارت بالکل بند ہوگئی اورمقررہ قیمت چھرو یے کی جگہ سولہ روپیہ فی من تک گندم کی قیمت پہنچ گئی ۔لوگ گورنمنٹ کوخوش کرنے کیلئے اپنے ہوی بچوں کو فاقوں سے نہیں مار سکتے تھے۔ وہ ہر قیمت پر گندم خریدتے تھے اور چونکہ گندم پر زندگی کا انحصار ہے وہ ان تا جروں کی رپورٹ کرنے کے لئے بھی تیار نہ تھے جو بلیک مارکیٹ ریٹس پراُن کو گندم دیتے تھے۔ مئیں نے اِس کے خلاف کئی ماہ پہلے گور نمنٹ کو توجہ دلائی تھی کہ اُن کے اِس قانون کا خطرناک نتیجہ نکلے گا مگر حکومت نے اِس پر کان نہ دھرے اور آ خرسخت ہنگا مہ اور شور کے بعد معقول طریق اختیار کیا۔ پہلے قانون کی وجہ زمینداروں کی خدمت بتائی گئی تھی مگر نتیجہ اُلٹ نکلا۔ زمیندارائٹ گئے اور تا جرکئی گئے زیادہ قیمت حاصل کر گئے۔

غرض نا واجب طور پرمنڈی کے بھاؤ میں دخل دینے اور پیدا واراور مانگ کے اصول کو نظرا نداز کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ورنہ نا واجب بھاؤ میں خواہ وہ قیمت کی نیا ہے۔ ورنہ نا واجب بھاؤ میں خواہ وہ قیمت کی کی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فر مایا۔ چنا نچہا حتکار سے روکنا جواحا دیث سے ثابت ہے اس امر کا بقینی ثبوت ہے کیونکہ احتکار سے روکنے کی غرض یہی ہے کہ نا جائز طور پر بھاؤ کو بڑھایا نہ جائے اور بیرمنا کی بقیناً منڈی کے بھاؤ میں دخل دینا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منٹ کی اندازی سے منع کیا تھا۔ اصولِ اقتصا دیا ت کے ماتحت دخل اندازی سے منع نہیں فر مایا تھا اور حضرت عمرہ کا فعل عین مطابق شریعت اور اسلام کے ایک زبر دست اصول کا ظاہر کرنے والا تھا۔

خلاصہ میہ کہ بیرتین چیزیں الیم ہیں جن کے ذریعہ لوگ نا جائز طور پر دولت اپنے قبضہ میں لیا کرتے ہیں الیم اللہ ال لیا کرتے ہیں اِس لئے اسلام نے اِن تینوں چیز وں سے روک دیا ہے اور اس طرح نا جائز اور حدسے زیادہ دولت کے اجتماع کے راستہ کو بند کر دیا ہے۔

حد سے زائد رو پہیے جمع ہونے گر چونکہ پھر بھی بعض لوگ ذہانت اور ہونکہ کے راستہ میں مزید رو پہیکا سے سے اور ہوسکتا تھا کہ اِن تمام ہدایات اور فیور اور ہوسکتا تھا کہ اِن تمام ہدایات اور قبود اور پابندیوں کے باوجود بعض لوگوں کے پاس حدسے زیادہ رو پیچ جمع ہو جائے اور غرباء کو نقصان پہنچ جائے۔ اس لئے اسلام نے اس کا علاج مندرجہ ذیل ذرائع سے کیا۔

' - جاندی کے سِکّوں یا اموالِ تجارت وغیرہ کی قشم میں سے ہو اور اُس پر ا یک سال گزر چکا ہو حکومت اُس سے اندازاً اڑھائی فیصدی سالانہ ٹیکس لے لیا کرے گی جو مُلک کے غرباءاورمساکین کی بہبودی برخرچ کیا جائے گا۔اگرکسی شخص کے پاس چالیس رویے جمع ہوں اور اُن چالیس رویوں پرایک سال گزر جائے تواس کے بعد لا زماً اُسے اپنے جمع کر دہ مال میں سے ایک روپیہ حکومت کو بطور ز کو ۃ ا دا کرنا پڑے گا۔ یا در کھنا چاہئے کہ بیہ انکمٹیکس نہیں جوآ مد پرادا کیا جاتا ہے بلکہ زکو ہ جمع کئے ہوئے مال پر کمپیٹل ٹیکس ہے جوغر باء کی بہبودی کے لئے لیا جاتا ہے اورز کو ۃ ہرقتم کے مال پرواجب ہوتی ہے۔خواہ سکتے ہوں یا جانور ہوں یا غلہ ہو یا زیور ہو یا کوئی دوسرا تجارتی مال ہو۔صرف سونے جاندی کے وہ زیور جوعا م طور پرعورتوں کے استعال میں رہتے ہوں اورغر باء کوبھی تبھی تبھی عارینۂ دیئے جاتے ہوں اُن پرز کو ۃ واجب نہیں ہے۔لیکن اگر وہ زیورات خودتو عام طور پر استعال کئے جاتے ہوں مگرغر باءکو عاریۃً نہ دیئے جاتے ہوں تو اِس صورت میں اُن کی ز کو ۃ ادا کر نابھی فقہائے اسلام زیادہ مناسب قرار دیتے ہیں۔ اور جوزیور عام طور پر استعال میں نہ آتے ہوں اُن پر زکوۃ ادا کرنا تو نہایت ضروری ہے اور اسلام میں اِس کا تختی ہے حکم یا یا جاتا ہے۔ پیز کو ۃ جب تک کسی کے پاس مال بقد رِنصاب باقی ہو ہرسال ادا کرنی ضروری ہوتی ہے اور نہصرف سرمایہ پر بلکہ سرمایہ اور نفع دونوں کے مجموعہ برا داکرنی ہوتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص اوپر بیان کر دہ تمام قیو داور پابندیوں کے باوجود کچھروییہ پس انداز کر لے تو اسلامی حکومت اس ذریعہ سے ہرسال اُس سے ٹیکس وصول کرتی چلی جائے گی کیونکہا سلامی نقطہ نگاہ یہ ہے کہا مراء کی دولت میں غرباء کے حقوق اور اُن کی محنت بھی شامل ہے اس لئے ایک ایبا قاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے جس کے مطابق ہرسال ز کو ۃ کے ذریعہ سے غرباء کاحق امراء سے لے لیاجائے گا۔

خمس دوسری وجہ جس سے بعض لوگوں کے ہاتھ میں حدسے زیادہ مال جمع ہوجا تا ہے کا نوں میں کے دریافت ہے۔ اسلام نے اس نقص کا علاج یہ کیا کہ اُس نے کا نوں میں حکومت کاخمس حق مقرر کر دیا ہے۔ یہ یانچواں حصہ تو اُس مال میں سے ہے جو کان سے نکالا جا تا

ہے خواہ اُس پرسال چھوڑ ایک ماہ بھی نہ گز را ہو۔اس کے علاوہ کا نوں کے ما لک جواپیخ حصہ کے نفع میں سے پس انداز کریں اور اس پر ایک سال گزر جائے اُس پر ذکو ۃ الگ لگے گی اور سال بہسال گئی چلی جائے گی۔ گویا اس طرح حکومت کا نوں میں بھی حصہ دار ہو جاتی ہے اور کا نوں کے مالک جوروپیراینے حصہ میں سے بچاتے ہیں اُن سے بھی ہرسال غرباء کی ترقی کے لئے ایک مقررہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ جب بھی کسی کے جمع کردہ مال پر ایک سال گز رجائے گا حکومت کے افرا داس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ لا ؤجی غرباء کا حق ہمیں دے دو۔ طوعی صدقہ تیسرے اسلام نے طوعی صدقہ رکھا ہے۔ چنانچہ اسلام کا حکم ہے کہ ہر شخص کو صدقہ وخیرات کے طور پر تیموں، غریبوں اور مسکینوں کی خبر گیری اوراُن کی پرورش کے لئے کچھ نہ کچھ مال ہمیشہ خرچ کرتے رہنا چاہئے ۔ یہ تھم بھی ایسا ہے کہاس کی وجہ سے کسی شخف کے پاس حد سے زیادہ دولت جمع نہیں رہ سکتی۔ ی تفتسم اگران تمام طریقوں سے کام لینے کے باوجود پھربھی کسی انسان کے پاس کے کچھ مال نیج جائے اور وہ اپنی جائداد بنالے تو اُس کے مرنے کےمعاً بعد شریعت اس کی تمام جا کدا دکواُ س کے خاندان میں تقسیم کرا دے گی ۔ چنانجہ ور نہ کاحکم شریعت میں اِسی غرض کے ماتحت رکھا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنی جا کدا دکسی ایک شخص کو نہ دے جائے بلکہ وہ اُس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائے۔شریعت نے اِس تقسیم میں اولا د کا بھی حق رکھا ہے، ماں باپ کا بھی حق رکھا ہے، بیوی کا بھی حق رکھا ہے، خاوند کا بھی حق رکھا ہے اور بعض حالتوں میں بھائیوں اور بہنوں کا بھی حق رکھا ہے۔قر آن کریم نے صاف طور پر حکم دیا ہے کہ کسی شخص کو پیا جازت نہیں ہے کہ وہ اِس تقسیم کو بدل سکے ۔ پاکسی ایک رشتہ دار کواپنی تمام جائدا د سپر د کر جائے ۔اُس کی جس قدر جا کدا د ہوگی شریعت جبراً اس کے تمام رشتہ داروں میں تقسیم کرا دے گی اور ہرایک کووہ حصہ دے گی جوقر آن کریم میں اُس کے لئے مقرر کیا گیاہے۔ تعجب ہے کہ جہاں دنیاسُو د کی تا ئید میں ہے حالانکہ دہ دنیا کی بے جوڑ مالی تقسیم کا بڑا موجب ہے وہاں ا کثر لوگ جبری ور ثہ کے بھی مخالف ہیں اور اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک ہی لڑ کے کو مرنے والا اپنا مال دے جائے حالانکہ اِس مسلم سے دولت ایک خاندان میں غیرمحدود وفت

تک جمع ہوتی جاتی ہے کیکن اسلامی اصولِ وراثت کے مطابق جا کدا دخوا ہ کتنی بڑی ہوتھوڑ ہے ہی عرصہ میں اولا د دراولا د میں تقسیم ہو کر مالدار سے مالدار خاندان عام لوگوں کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اور اِس حکم کے نتیجہ میں کوئی بھی شخص ایسانہیں ہوسکتا جس کی بڑی سے بڑی جا کدا دیا بڑی سے بڑی دولت تین جا رنسلوں سے آ گے بڑھ سکے۔وہ بمشکل تین جا رنسلوں تک پہنچے گی اور پھرسب کی سب ختم ہو جائے گی اور آئندہ نسل کواس بات کی ضرورت محسوس ہوگی کہ وہ اپنے لئے اور جائداد پیدا کرے۔ بورپ اور امریکہ میں بڑے بڑے مالدار اور لارڈ زاسی لئے ہیں کہ انگلستان میں بیرقانون ہے کہ جائداد کا مالک صرف بڑا بیٹا ہوتا ہے۔اورامریکہ میں اجازت ہے کہ باپ اپنی جا کداد جاہے تو صرف ایک بیٹے کو دے جائے باقی ماں باپ، بھائی بہنیں، خاوند ہیوی سب محروم رہتے ہیں یا ر کھے جاسکتے ہیں ۔ پھربعض دفعہ وہاں بڑے بڑے مالدار بیہ وصیّت کر جاتے ہیں کہ ہماری دس لا کھ کی جائدا د ہے اُس میں سے ایک لا کھ تو دوسرے رشتہ داروں کو دے دیا جائے اور نو لا کھ بڑے لڑے کو دے دیا جائے۔اسلام کہتا ہے کہ بیہ بالکل نا جائز ہے تمہارے خاندان کی عظمت سوسائٹی کے فائدہ کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ۔ہمیں اِس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تمہارا خاندان مُلک میں چوٹی کا خاندان ہمیشہ سمجھا جاتا ہے یانہیں ۔ ہم یہ جا ہتے ہیں کہ مال تقسیم درتقسیم ہوتا چلا جائے تا کہ غرباء کو بڑے بڑے سر ماییداروں کا مقابلہ نہ کرنا پڑے اور اُن کے لئے ترقی کا راستہ دنیا میں کھلا رہے۔ غرض ایک طرف اسلام نے جذبات پر قابو پایا اور اُن تمام محرکات کومُسل دیا جن کے نتیجہ

غرض ایک طرف اسلام نے جذبات پر قابو پایا اور اُن تمام محرکات کومسل دیا جن کے نتیجہ میں انسان یہ چا ہتا ہے کہ اُس کے پاس زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہو۔ دوسری طرف اُس نے بیہودہ اخراجات کو حکماً روک دیا اور کہہ دیا کہ ہم ان اخراجات کی تنہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ تیسری طرف رو پیچمع کرنے کے تمام طریق جن میں بقینی نفع ہوا کرتا ہے اُس نے ناجا بُن قرار دے دیئے۔ چوتھی طرف زکو ۃ اور طوعی صدقات وغیرہ کے احکام دے دیئے۔ اور اگران سب احکام کے باوجود پھر بھی کوئی شخص اپنی ذہانت اور ہوشیاری کی وجہ سے پچھز ائدرو پیہ کما لیتا ہے اور خطرہ ہے کہ اُس کا خاندان غرباء کے راستہ میں روک بن کر کھڑ ا ہو جائے تو شریعت اُس کے مرنے کے ساتھ ہی اُس کی تمام جا کداداس کے ورثاء میں تقسیم کردیتی ہے۔

اگرکسی شخص کے پاس ایک کروڑ رو پہیہ ہے اوراُس کے دس بیٹے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد ہر
ایک کودس دس لا کھرو پہیل جائے گا اورا گر پھران میں سے ہرا یک کے دس دس لڑکے ہوں تو
وہ دس لا کھا یک ایک لا کھ میں تقسیم ہو جائے گا اور تیسری نسل میں وہ دس دس ہزار رو پیہ تک آ
جائے گا۔ گویا زیادہ سے زیادہ تین چارنسلوں میں بڑے سے بڑے تا جرکا بھی تمام رو پہنے تم ہو
جائے گا اورا یک بلاک غرباء کے راستہ میں بھی کھڑ انہیں ہوگا۔ تقسیم ور شصرف وقف کی صورت
میں روکی جاسکتی ہے مگر جس نے رو پہیکا کرغرباء اور رفاہِ عام کیلئے جائداد وقف کردینی ہووہ
ناجائز طور ہر رویہ کمائے گاہی کیوں۔

اِن احکام پراگر عمل کیا جائے تو لا زماً جورو پہی بھی زائد آئے گایا وہ حکومت کے پاس چلا جائے گایا وہ لوگوں کے پاس چلا جائے گا اور یا پھرا ولا دمیں بٹ جائے گا بہر حال کوئی شخص بڑا امیر نہیں رہے گا۔ اگر کوئی خودا میر ہوتو کوئی خاندان الیانہیں رہے گا جو مستقل طور پراپئی خاندانی وجاہت یا اپنے خاندانی رُعب کی وجہ سے مُلک کے غرباء کوغلامی کی زنجیروں میں جکڑ سکے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اِن احکام پر پوری طرح عمل نہیں کیا۔ زکو قاکاتم موجود ہے مگروہ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اِن احکام پر پوری طرح عمل نہیں کیا۔ زکو قاکاتم موجود ہے مگروہ زکو قائییں ویتے ، اِسراف کے تمام طریقوں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے مگروہ اسراف سے بازنہیں آئے ، ور شاکاتم دیا گیا ہے مگروہ اور شریعوں کا وہ فرق نہیں ہے جودوسرے ممالک ہوتا ہے اس لئے اسلامی ممالک میں امیروں اور غریبوں کا وہ فرق نہیں ہے جودوسرے ممالک میں پایا جاتا ہے مگران تدا میر سے بھی پورا علاج نہیں ہوتا۔ ہوسکتا تھا کہ جورو پیہ حکومت کے پاس آئے وہ تو کو آئی کریم نے اِس کا بھی علاج بتایا ہے چنا نچہ اُس رو بیہ پر جوحکومت کے پاس آئے قائم کی یا بندیاں عائد کردی ہیں۔

حكومت كے روپير پرتصرف كه وه الله تعالى فرما تا ہے۔ مَمَا آفَا عَامَتُهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ ع

و من التسكم الرسون في المرد و من الله تعالى الله و الله تعالى الله الله تعالى الله

یہاں اللہ اور رسول کا جوحق مقرر کیا گیا ہے در حقیقت اِس سے مراد بھی غرباء ہی ہیں۔اللہ اور اُس کے رسول کا نام صرف اِس لئے لیا گیا ہے کہ بھی حکومت کو اِس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عبادت گاہیں بنائے، بھی حکومت کو اِس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مدر سے بنائے، بھی حکومت کو اِس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہپتال بنائے۔اگر خالی غرباء کے حقوق کا ہی ذکر ہوتا تو جب بھی حکومت اِس رو پیدسے اِس فتم کے کام کرنے گئی اُس وفت لوگ اس پر اعتراض کرتے کہ تم کو کیاحق ہے کہ اس رو پیدسے عبادت گاہیں بناؤیا شفاخانہ بناؤیا مرکسیں بناؤیا سکول بناؤیہ تو صرف غرباء کے کھانے، پینے پہنے پر ہی خرج ہونا چا ہئے۔ پس اِس انقص کے از اللہ کے لئے اللہ اور اُس کے رسول کے الفاظ رکھ دیئے گئے ہیں۔ ورنہ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کاحق بھی غرباء کو جائے گا کیونکہ خدا تعالی تو رو پید لینے کیلئے نہیں آتا اور رسول کاحق بھی

غرباء کو جائے گا کیونکہ رسول تو ایک فانی وجود ہوتا ہے۔اُس کے نام سے مراداُس کا قائم کردہ نظام ہی ہوسکتا ہے۔

پھرذی الْـقُـرُ بنی کا جوحق بیان کیا گیا ہےاُ س سے مرا درسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دارنہیں ہیں جبیبا کہ بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ ذِی الْـقُرُ بنی کےالفاظ سے رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اُن کا بھی اِس روپیہ میں حق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فر ما دیا ہے کہ سا دات کیلئے صدقہ یا زکوۃ کا رو پیدلینا حرام ہے کیلے درحقیقت اِس سے مرا درسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے جسمانی رشتہ دار نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جوخدا تعالیٰ کی عبادت اور اُس کے دین کی خدمت میں دن رات مشغول ہوں اور اِس طرح خدا اور اُس کے رسول کےعمال میں داخل ہو گئے ہوں ۔ گو با ذِی الْقُرُبِیٰ کہہ کر بتایا کہ وہ لوگ جودین کی خدمت پر لگے ہوئے ہوں اُن کو نکمّا وجو زنہیں سمجھنا چاہئے وہ خدا تعالیٰ کا قُر ب چاہنے والے اور دنیا کوخدا تعالیٰ کے قُر ب میں بڑھانے والے ہیں اُن پر بھی بیرو پیپخرچ کیا جا سکتا ہے۔ پس وہ لوگ جوقر آن پڑھانے والے ہوں یا حدیث یڑھانے والے ہوں یا دین کی اشاعت کا کام کرنے والے ہوں اِس آیت کےمطابق اُن پر بھی بدروییہ خرچ کیا جاسکتا ہے کیونکہ جب وہ دن رات دینی اور مذہبی کا موں میں مشغول رہیں گے تو بیرلاز می بات ہے کہ وہ اپنے لئے دنیا کمانہیں سکیں گے۔الیی صورت میں اگر حکومت کی طرف سے اُن بررویہ پنجرچ نہیں کیا جائے گا تو دوصورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی ۔ یا تو اُن کے اخلاق بگڑ جائیں گے اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہونگے اوریا پھر اِس خدمت کو ہی ترک کر دیں گے اور دوسرے لوگوں کی طرح دنیا کمانے میں لگ جائیں گے حالا نکہ خدا تعالیٰ کا قر آن کریم میں بیصاف طور پر حکم موجود ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی موجود رہنی حاہے جواعلائے کلمۃ اللہ کے لئے اپنی زند گیاں وقف کئے ہوئے ہواور رات دن وین کی اشاعت کا کام سرانجام دے رہی ہو۔ پس ذِی الْـقُـرُ بلی سے مراد خدمت دین کا کام کرنے والےلوگ ہیں اور اسلام بیتکم دیتا ہے کہ جہاں اِس روپید میں غرباء کاحق ہے وہاں ان لوگوں کا بھی حق ہےا ورحکومت کا فرض ہے کہاُن پرروپییصرف کرے۔

پھر فرمایا کہ ہماری اِس نصیحت کو یا در کھنا کہ یہ مال امراء کی طرف پھر منتقل نہ ہونے پائے۔ آخر میں و میآ اللہ سکھ السر سُول نیخہ دُون کا کہہ کر امراء کو سمجھایا کہ دیکھوتم اِس رو پیہ کو کسی طرح حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ تہمارا فائدہ اِسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ماتحت اپنی زندگی بسر کرو۔

اسلامی حکومت کا ہر شخص کیلئے اسلامی حکومت نے اِن احکام پر اِس طرح عمل کیا کہ جب وہ اموال کی مالک ہوئی تو اُس نے ہر روٹی کیڑے کا ننظام کرنا ایک شخص کی روٹی کیڑے کا انظام کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے زمانہ میں جب نظا مکمل ہوا تو اُس وفت اسلامی تعلیم کے ماتحت ہر فر د وبشر کے لئے روٹی اور کیڑا مہیا کرنا حکومت کے ذمہ تھا اور وہ اپنے اِس فرض کو پوری ذ مہ داری کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اِس غرض کیلئے مردم شاری کا طریق جاری کیا اور رجسڑات کھولے جن میں تمام لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوا کرتا تھا۔ پورپین مصنّفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی مردم شاری حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے کی اوراُ نہوں ۔ نے ہی رجسڑات کا طریق جاری کیا۔ اِس مردم شاری کی وجہ یہی تھی کہ ہرشخص کوروٹی کپڑا دیا جاتا تھااورحکومت کیلئے ضروری تھا کہ وہ اِس بات کاعلم رکھے کہ کتنے لوگ اِس مُلک میں یائے جاتے ہیں ۔ آج بیکہا جاتا ہے کہ سوویٹ رشیا نے غرباء کے کھانے اور اُن کے کپڑے کا نتظام کیا ہے۔ حالا نکہ سب سے پہلے اِس قشم کا اقتصادی نظام اسلام نے جاری کیا ہے اور عملی رنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہر گاؤں ، ہرقصبہ اور ہرشہر کے لوگوں کے نام رجسر میں درج کئے جاتے تھے، ہرشخص کی بیوی، اُس کے بچوں کے نام اور اُن کی تعداد درج کی جاتی تھی ا ورپھر ہرشخص کیلئے غذا کی بھی ایک حدمقرر کر دی گئی تھی تا کہتھوڑا کھانے والے بھی گزار ہ کرسکیں اورزیادہ کھانے والے بھی اپنی خواہش کےمطابق کھاسکیں۔

تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللّہ عنہ نے ابتداء میں جو فیصلے فر مائے اُن میں دودھ پیتے بچوں کا خیال نہیں رکھا گیا تھا اور اُن کو اُس وقت غلّه وغیرہ کی صورت میں مددملنی شروع ہوتی تھی جب مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑا دیتی تھیں۔ایک رات حضرت عمر رضی اللّہ عنہ

لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے گشت لگا رہے تھے کہ ایک خیمہ میں سے کسی بچہ کے رونے کی آ واز آئی ۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ و ہاں گھہر گئے ۔مگر بچیہ تھا کہ روتا چلا جاتا تھااور ماں اُسے تھیکیاں دے رہی تھی تا کہ وہ سو جائے ۔ جب بہت دیر ہوگئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اُس خیمہ کے اندر گئے اورعورت سے کہا کہتم بیچے کودودھ کیوں نہیں بلاتی ، پیکٹنی دیر سے رور ہاہے؟ اُس عورت نے آپ کو پیچانا نہیں اُس نے سمجھا کہ کوئی عام شخص ہے چنانچہ اُس نے جواب میں کہا کتہمیں معلوم نہیں عمر نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دودھ پینے والے بچہ کوغذا نہ ملے ہم غریب ہیں ہمارا گزارہ تنگی سے ہوتا ہے مکیں نے اِس بچے کا دودھ چیٹرا دیا ہے تا کہ بیت المال سے اِس کا غلّہ بھی مل سکے۔اب اگریپر روتا ہے تو روئے عمرٌ کی جان کو جس نے ایبا قانون بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی الله عنه اُسی وقت واپس آئے اور راستہ میں نہایت غم سے کہتے جاتے تھے کہ عمر! عمر!!معلوم نہیں تو نے اِس قانون سے کتنے عرب بچوں کا دودھ چھڑوا کر آئندہ نسل کو کمزور کر دیا ہے اِن سب کا گناہ اُب تیرے ذمہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ سٹور میں آئے دروازہ کھولا اور ا یک بوری آٹے کی اپنی پیٹھ پراُٹھا لی ۔کس شخص نے کہا کہ لایئے مکیں اِس بوری کواُٹھالیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے کہا نہیں!غلطی میری ہےاوراب ضروری ہے کہاس کا خمیاز ہ بھی مَیں ہی بھکتوں۔ چنانچہوہ بوری آٹے کی اُنہوں نے اِسعورت کو پہنچائی اور دوسرے ہی دن عُكم ديا كه جس دن بچه پيدا ہواُ سى دن سے اُس كيلئے غلّه مقرر كيا جائے كيونكه اُس كى ماں جواُ س کودودھ بلاتی ہےزیادہ غذا کی محتاج ہے۔

قرآن مجید کا حکم کہ ہرفر دو پشر اب دیکھو! یہ انظام اسلام نے شروع دن سے ہی کیا ہے بلکہ قرآن کریم سے تو پہ لگتا ہے کہ کی ضرورت کو پورا کیا جائے اس انظام کی ابتداء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے نہیں ہوئی بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہوئی ہے۔ چنا نچہ پہلی وحی جوحضرت آدم علیہ السلام پرنازل ہوئی اُس میں یہی حکم ہے کہ ہم تہہیں ایک جنت میں رکھتے ہیں۔ جس کے متعلق ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ لات لگت اللہ تنجوع فرفینها وَلا تشوی ۔

کا فیصلہ کر دیا ہے تم اُس میں بھو کے نہیں رہو گے تم اُس میں نگے نہیں رہو گے ۔تم اُس میں پیا سے نہیں رہو گے اورتم اُس میں رہنے کی وجہ سے دھوپ میں نہیں پھرو گے ۔لوگ اِس آ یت سے غلطی سے یہ جمجھتے ہیں کہ اِس سے مرا داُ خروی جنت ہےاورآ یت کا پیرمطلب ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو وہاں اس کا پیرحال ہوگا۔ حالانکہ قرآن کریم سے صاف ظاہر ہے کہ آ دم اِسی دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ الله تعالی فرما تا ہے۔ رِانِّيْ جِمَاعِلُ فِي الْآ دُضِ خَيلِيْفَةً <sup>9 مَ</sup>مَين دنيا ميں اپنا خليفه مقرر كرنے والا ہوں اور دنیا میں جو شخص پیدا ہوتا ہے وہ بھوکا بھی ہوسکتا ہے، وہ پیاسا بھی ہوسکتا ہے، وہ نظا بھی ہوسکتا ہے، وہ دھوی میں بھی پھرسکتا ہے۔ یہ بیس ہوسکتا کہ وہ دنیا میں تو پیدا ہوا ور بھوک اور پیاس اور لباس اور مکان کی ضرورت اُسے نہ ہواور جب کہ بیرآیت اِسی دنیا کے متعلق ہے تو لا ز ماً ہمیں اِس کے کوئی اُورمعنی کرنے پڑیں گے اور وہ معنی یہی ہیں کہ ہم نے اپنا پہلا قانون جو دنیا میں نا زل کیا اُس میں ہم نے آ دم سے یہ کہددیا تھا کہ ہم ایک ایسا قانون تمہیں دیتے ہیں کہ تجھ کواور تیری اُمت کو جنت میں داخل کر دے گا اور وہ قانون پیہے کہ ہرایک کے کھانے پینے لباس اور مکان کا انتظام کیا جائے۔آئندہتم میں سے کوئی شخص بھوکانہیں رہنا چاہئے بلکہ بیسوسائٹی کا کام ہونا چاہئے کہ ہرایک کے لئے غذا مہیا کرے۔ آئندہتم میں سے کوئی شخص نظانہیں رہنا چاہئے بلکہ بیسوسائٹی کا کام ہونا چاہئے کہ ہرایک کیلئے کپڑا مہیا کرے۔ آئندہ تم میں سے کوئی شخض پیا سانہیں رہنا چاہیے بلکہ بیسوسائٹی کا کام ہونا جاہیے کہ وہ تالا بوں اور کنووں وغیرہ کا انتظام کرے۔ آئندہ تم میں سے کوئی شخص بغیر مکان کے نہیں رہنا چاہئے بلکہ بیسوسائٹی کا کام ہونا جا ہے کہ وہ ہرایک کے لئے مکان مہیا کرے۔ بیروہ پہلی وحی ہے جود نیا میں نازل کی گئی اور بیہ وہ پہلا تمدّ ن ہے جوحضرت آ دم علیہ السلام کے ذریعہ دنیا میں قائم کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا یر اِس حقیقت کوظا ہر فر مایا کہ خدا سب کا خدا ہے وہ امیر وں کا بھی خدا ہے، وہ غریبوں کا بھی خدا ہے۔ کمزوروں کا بھی خدا ہے اور طاقتوروں کا بھی خدا ہے۔ وہ نہیں چا ہتا کہ دنیا کا ایک طبقہ تو خوشحالی میں اپنی زندگی بسر کرے اور دوسراروٹی اور کیڑے کیلئے تر ستارہے۔ یمی وہ نظام تھا جواسلام نے اپنے زمانہ میں دوبارہ قائم کیا۔ اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ بیہ

نظام جلدی مٹ گیا گر اِس میں بھی کوئی شہر نہیں کہ دنیا میں جتنے بڑے کام ہیں اُن میں بھی یہی قانون پایا جاتا ہے کہ وہ گی اہروں سے اپنی بلندی کو پہنچتے ہیں۔ ایک دفعہ دنیا میں وہ قائم ہو جاتے ہیں قر چھ عرصہ کے بعد پُر انے رسم ورواج کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں گر د ماغوں میں ان کی یا دقائم رہ جاتی ہے اور ایک اچھا نئے دنیا میں بویا جاتا ہے اور ہر شریف اور منصف مزاج انسان سلیم کرتا ہے کہ وہ چیز اچھی تھی مجھے دوبارہ اس چیز کو دنیا میں واپس لانا چاہئے۔ پس گویہ انسان سلیم کرتا ہے کہ وہ چیز اچھی تھی مجھے دوبارہ اس چیز کو دنیا میں واپس لانا چاہئے۔ پس گویہ نظام ایک دفعہ مٹ گیا مگر اب اُسی نظام کو دوبارہ احمدیت دنیا میں قائم کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک طرف حدسے زیادہ دولت کے اجتماع کورو کے گی دوسری طرف غرباء کی ترقی کے سامان کر سے گی اور تیسری طرف ہر شخص کے لئے کھانے پینے کپڑے اور مکان کا انتظام کرے گ

خلاصہ بیر کہ اسلام کا اقتصادی نظام مینی ہے:-

- (۱) دولت جمع کرنے کے خلاف وعظ پر۔
- (۲) دولت مدسے زیادہ جمع کرنے کے محرکات کورو کئے پر۔
- ( m ) جمع شدہ دولت کوجلد سے جلد بانٹ دینے یا کم کردینے پر۔
- (۴) حکومت کے روپیہ کوغر باءاور کمزوروں پرخرچ کرنے اوراُن کی ضروریات کومہیا کرنے پر۔اوریہی نظام حقیقی اور مکمل ہے کیونکہ اس سے
  - (۱) اُخروی زندگی کیلئے سامان بہم پہنچانے کا موقع ملتاہے۔
    - (۲) سادہ اور مفیدزندگی کی عادت پڑتی ہے۔
      - (۳) جبر کااس میں دخل نہیں ہے۔
      - (۴) انفرادی قابلیت کو گچلانهیں گیا۔
  - (۵) باوجود اِس کے غرباءاور کمزوروں کے آرام اوراُن کی ترقی کاسامان مہیا کیا گیا ہے۔
    - (۲) اور پھراس سے دشمنیوں کی بنیا دبھی نہیں پڑتی۔

كميونزم

اِس نظام کے مقابلہ میں چونکہ کمیونزم کا نظام کھڑا کیا گیا ہے اور اِس پر خاص طور پرزور دیا

جاتا ہے اِس کئے میں اُب کچھ باتیں کمیونزم کے متعلق کہنا چا ہتا ہوں۔

کمیونزم کا دعویٰ ہے کہ:

اوّل ہرایک ہےاُ س کی قابلیت کےمطابق کا م لیاجائے۔

دوم ہرایک کواُس کی ضرورت کے مطابق خرچ دیا جائے۔

سوم باقی رو پیہ حکومت کے پاس رعایا کے وکیل (TRUSTEE) کی صورت میں جمع رہے۔
اُن کی بنیا داس امر پر ہے کہ تمام انسانوں میں مساوات ہونی چا ہئے کیونکہ اگر ہر شخص کا م
کرتا ہے تو ہر شخص مساوی بدلہ کا مستحق ہے اور کوئی شخص زائد دولت اپنے پاس رکھنے کا حقد ارنہیں
اورا گرکسی شخص کے پاس زائد دولت ہوتو وہ اُس سے لے لینی چا ہئے ۔ یہ اُس کا اقتصادی نظریہ
ہے۔ اِس نظریہ کا ایک سیاسی ماحول بھی ہے مگر چونکہ میر امضمون سیاسی نہیں بلکہ اقتصادی ہے
اس لئے مکیں اُسے نہیں چھوتا۔

جہاں تک نتیجہ کا سوال ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ دنیا میں ہرانسان کوروٹی ملنی چاہئے ، ہرانسان کو کپڑ املنا چاہئے ، ہرانسان کور ہائش کیلئے مکان ملنا چاہئے ، ہرانسان کے علاج کا سامان ہونا چاہئے ، ہرانسان کی تعلیم کی صورت ہونی چاہئے ۔ لیخی بنی نوع انسان کی ابتدائی حقیقی ضرورتیں بہرحال پوری ہونی چاہئیں اور کوئی شخص بھو کا یا پیاسایا نگانہیں رہنا چاہئے ۔ اِسی طرح کوئی شخص ایسانہیں ہونا چاہئے جو بغیر مکان کے ہو، جس کی تعلیم کی کوئی صورت نہ ہواور جس کے بیار ہونے کی صورت میں اُس کے علاج کا کوئی سامان موجود نہ ہو۔ پس جہاں تک جس کے بیار ہونے کی صورت میں اُس کے علاج کا کوئی سامان موجود نہ ہو۔ پس جہاں تک مفق ہے کہ پبلک کا اقتصادی نظام ایسا ہی ہونا چاہئے اور اسلام کے نز دیک بھی وہی حکومت صحیح معنوں میں حکومت کہلا سکتی ہے جو ہرایک کیلئے کپڑا مہیا کرے، ہرایک کیلئے کہڑا مہیا کرے، ہرایک کیلئے مکان مہیا کرے، ہرایک کیلئے کپڑا مہیا کرے، ہرایک کیلئے کپڑا مہیا کرے، ہرایک کیلئے مکان مہیا کرے، ہرایک کی تعلیم کا انتظام کرے ۔ پس اس حد تک اسلام کیونزم کے نظر بیسے بالکل منفق ہے گو بیش کرساتیا کیونکہ اِس میں انفرادی جدو جہدکاراستہ بالکل بندکردیا گیا ہے۔

## اِسلام اور کمیونزم میں ایک فرق درحقیقت انفرادی آزادی ایک طرف انسانی ایک فرق قابلیت کی نثوونما کے لئے ضروری ہوتی ہے

اوردوسری طرف موت کے بعد کی اعلیٰ زندگی کا دارومدارا قتصادیات میں انفرادی آزادی کے قیام پر ہے مگر کمیونزم انفرادی جدوجہد کا راستہ بند کرتی اور گریتِ شخصی کومٹا دیتی ہے جوایک بہت بڑانقص ہے۔ بیاختلاف ہے جواسلام اور کمیونزم میں پایا جاتا ہے۔ مگر بہر حال نتیجہ سے اُسے کوئی اختلاف نہیں۔

روس نے اِس نظریہ پڑمل کر کے جواقتصا دی پروگرام بنایا ہے اس میں کوئی فُہ نہیں کہ اُس نے اِس میں خاص ترقی کی ہے اور وہاں کے عام لوگوں کی مالی حالت یا یوں کہو (گوکمیونسٹ اِس سے متفق نہ ہوں) کہ یور پین حصہ کی مالی حالت آگے سے اچھی ہے اور ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہاں غرباء کو روٹی ملی ، کپڑا ملا ، مکان ملا ، علاج کیلئے دوائیں میسر آئیں اور تعلیم کیلئے مدر سے اُن کے لئے کھولے گئے ۔ پس جہاں تک روس کی کمیونسٹ پارٹی کے اِس نتیجہ کا تعلق ہے اسلامی روحِ اقتصادیات اِس پرخوش ہی ہوگی لیکن جیسا کہ اوپر کے بیان سے ظاہر ہے ذرائع اور بعض نتائج سے اسلام موافق نہیں ہوسکتا۔

كميونزم پر مذہبی كحاظ سے بعض اعتراضات مربا الله الله على نمائندگ كرر ماہوں - إس لئے سب

سے پہلے مئیں کمیونسٹ اقتصادی نظام کے اُن حصوں کو لیتا ہوں جو مذہب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

سب سے پہلا اعتراض جو کمیونسٹ نظام پر جھے اور ہرموت کے بعد کی زندگی کے ماننے والے کو ہونا چاہئے یہ ہے کہ اس میں شخصی طوعی جدو جہد جوزندگی کے مختلف شعبوں میں ظاہر ہوکر انسان کو اُخروی زندگی میں مستحق ثواب بناتی ہے اُس کے لئے بہت ہی کم موقع باقی رکھا گیا ہے۔ بجائے اِس کے کہ اُس سے ضروری حصد دولت کا لے کر باقی حصہ کے خرچ کو اُس پر چھوڑ ا جائے کہ وہ اُسے جس رنگ میں چاہے صرف کرے۔ اُس کی خوراک اور لباس کے ہوا اُس کے بوا اُس کے بیاس کچھ چھوڑ اہی نہیں گیا کہ وہ ا پی اُخروی زندگی کے لئے بھی کوئی جدو جہد کرے۔ وہ روٹی کھا

سکتا ہے، وہ کپڑا پہن سکتا ہے، وہ رہائش کے لئے مکان لےسکتا ہے، وہ اپناعلاج کراسکتا ہے، وہ اپنی تعلیم سے بےفکر ہوسکتا ہے مگر اُخروی زندگی کے لئے اُس کے پاس ایک پیسہ بھی چھوڑ ا نہیں جاتا ۔ گویا اُس کی حالیس بچاس سالہ زندگی کی تو فکر کی گئی ہے مگر اُس عقیدہ کے رو سے جو غیر متنا ہی زندگی آنے والی تھی اُس کو یونہی حچھوڑ دیا گیا ہے۔ یہایک ایسی بات ہے جسے کوئی شخص جو مذہب کی سچائی پریقین رکھتا ہوا وراُس کے احکام پڑمل کرنا اپنی نجات کے لئے ضروری سمجھتا ہوایک لمحہ کے لئے بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ مثلًا اسلام اُن مذاہب میں سے ہے جواپنے پیروؤں کو بیچکم دیتا ہے کہ جاؤاور دنیا میں تبلیغ کرو، جاؤاورلوگوں کوایینے اندرشامل کرو کیونکہ دنیا کی نجات اسلام سے وابستہ ہے۔ وہ شخص جواسلام سے باہرر ہے گا نجات سے محروم رہے گا اوراُ خروی زندگی میں ایک مجرم کی حثیت میں اللہ تعالیٰ کےسامنے پیش ہوگائم ایک مسلمان کو بیعقیده رکھنے کی وجہ سے یا گل کہہلو، بے وقوف کہہلو، جاہل کہہلوبہر حال جب تک وہ اسلام کی سچائی پریقین رکھتا ہے، جب تک وہ بنی نوع انسان کی نجات صرف اسلام میں داخل ہونے پر ہی منحصر سمجھتا ہے اُس وقت تک وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ مَیں اپنے ہراُس بھائی کو جواسلام میں داخل نہیں اسلام کا پیغام پہنچاؤں، اُسے تبلیغ کروں اور اُس پر اسلام کے محاسن اِس عمر گی سے ظاہر کروں کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے ۔ آخرا گریہ بنی نوع انسان کا خیرخواہ ہے ، اگریہ اُن کی بھلائی اور عاقبت کی بہتری کا خواہشمند ہے تو بیکس طرح ہوسکتا ہے کہ بیاُن کے سامنے اس پیغا م کوپیش نہ کرے جواُس کےعقیدہ کی رو سے انسان کی دائمی حیات کے لئے ضروری ہے۔ اگریداینے دوست کے متعلق پیندنہیں کرتا کہ وہ گڑھے میں جاگرے،اگریدایئے دوست کے متعلق پیندنہیں کرتا کہ دشن اُسے گولی کا شکار بنائے تو بیکس طرح پیند کرسکتا ہے کہ اَبدا لآباد کی زندگی میں وہ دوزخ میں ڈالا جائے اور خدا تعالیٰ کی جنت اور اُس کے قُر ب اور اُس کی رضامندی سے محروم ہو جائے۔ چاہےتم کچھ کہدلوایک مذہب سے وابستہ انسان کی انتہائی آ رز ویهی ہوگی کہ وہ اینے بھائی کی اعتقادی اورعملی حالت کو درست کر بے لیکن کمیونسٹ نظام میں اِس کی کوئی گنجائش نہیں ۔اُس کی جدوجہد کوا وّل تو سیاسی طور پر روکا جائے گا چنانچے ہمارا اپنا تجربہ اِس کی تصدیق کرتا ہے۔مَیں نے ایک احمدی مبلغ روس میں بھجوایا مگر بجائے اِس کے کہ

اُسے تبلیغ کی اجازت دی جاتی اُسے قید کیا گیا۔ اُسے لو ہے کے تختوں کے ساتھ نہایت تخی کے ساتھ باندھ کراور کئی گئی دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر مارا پیٹیا گیا اور اُسے مجبور کیا گیا کہ وہ مؤرکا گوشت کھائے اور بیرمظالم برابرایک لمبے عرصہ تک اُس پر ہوتے چلے گئے۔ (حضور نے اس موقع پر مولوی ظہور حسین صاحب بجاہد روس کو کھڑے ہونے کا حکم دیا اور ارشاد فر مایا ) یہ وہ صاحب ہیں جنہیں مبلغ بنا کر بھجا گیا تھا۔ دوسال دوماہ کم اِن کو تا شقند، عشق آباداور ماسکو کے فید خانوں میں رکھا گیا اور لو ہے کے تختوں کے ساتھ باندھ باندھ کر مارا گیا اور اِنہیں بار بار مجبور کیا گیا کہ مؤرکیا گیا کہ مؤرکیا گیا کہ مؤرکیا گیا کہ مؤرکیا گیا تھا۔ کہ اِن متواتر مظالم کے نتیجہ میں اِن کی دما غی حالت مجبور کیا گیا کہ مؤرکیا گیا کہ مؤرکیا گیا کہ مؤرکیا گیا کہ مؤرکیا گیا کہ اور آبیل کا سرحد پر لاکر چھوڑ گئے ۔ وہاں کے برطانوی سفیر نے گور نمنٹ آف اِنڈیا کو اطلاع دی اور آبی کی سرحد پر لاکر چھوڑ گئے ۔ وہاں کے برطانوی سفیر نے کور وہی حکومت ایران کی سرحد پر لاکر چھوڑ گئے ہے ۔ چنا نچے مئیں نے گور نمنٹ کو کھا کہ اِس مبلغ کو کور وہی حکومت ایران کی سرحد پر لاکر چھوڑ گئے ہے ۔ چنا نچے مئیں نے گور نمنٹ کو کھا کہ اِس مبلغ کور وہی حکومت ایران کی سرحد پر لاکر چھوڑ گئے ہے ۔ چنا نچے مئیں نے گور نمنٹ کو کہ ایس مبلغ کو کہ میں جنال رکھا گیا اور آپ کا جس قدر خرج ہو وہ ہم سے وصول کریں ۔ اِس پر گور نمنٹ نے اِن کو ہندوستان پہنچا دیا ۔ پس یہ وہ ہمارے مبلغ ہیں جنہیں دو ماہ کم دوسال شدید ترین عذا بوں میں بنتلا رکھا گیا اور آسی ایک مرحلہ پر بھی اِن کو مذہبی تبلیغ کی اجازت روس میں بندی گئی ۔

پس اوّل تو وہ سیاسی طور پر تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے لیکن چونکہ یہ اقتصادی مضمون ہے اس لئے اسے نظر انداز بھی کر دوتو سوال ہہ ہے کہ ایک اقلیت اکثریت کے فد ہب کو بد لئے کے لئے کس قدر قربانی کے بعد لٹر پچر وغیرہ مہیا کرستی ہے۔ مثلاً ہماری جماعت ہی کو لے لو۔ ہم اقلیت ہیں مگر دنیا میں اسلام کو پھیلا نا چاہتے ہیں۔ ہمارے آ دمی اگر روس میں تبلیغ کرنے کیلئے جاتے ہیں تو ہر خص بہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ کا کروٹر رشین کو مسلمان بنانے کے لئے کتنے کثیر لٹر پچر کی ضرورت ہے اور کتنا مال ہے جو اِس جدو جہد پر خرچ آسکتا ہے۔ ہماری جماعت اِس جدو جہد کو اُس صورت میں جاری رکھ سکتی ہے جب اِس کی کمائی اِس سے پوری نہ چھین کی جائے اور کھانے کے علاوہ بھی اِس کے پاس رو پیہ ہو تا وہ اس سے اِن اخراجات کو پورا کر سکے جن کو وہ اپنی اُخروی بھلائی کیلئے ضروری سمجھتی ہے۔ لیکن کمیونزم کا

ا قتصا دی نظام تو کسی کے پاس زائدرو پیپر ہنے ہی نہیں دیتا کیونکہ وہ اس جدو جہد کو کا م ہی نہیں سمجھتا۔اس کے نز دیک ما دی کام کام ہیں لیکن مذہبی کام کام نہیں ہیں۔وہ مشین چلانے کو کام سمجھتا ہے، وہ ہل چلانے کو کا مسمجھتا ہے۔وہ کا رخانے میں کا م کرنے کو کا مسمجھتا ہے کیکن خدائے واحد کے نام کی بلندی اوراس کے دین کی اشاعت کے کام کووہ کامنہیں سمجھتا کیونکہ وہ الہام کو نہیں ما نتا۔وہ شریعت کونہیں ما نتا۔وہ مذہب کونہیں ما نتا۔وہ سمجھتا ہے کہ بیہ مذہبی لوگ یا گل ہیں اوراینے وفت کوضا کع کررہے ہیں ۔اس لئے اِن مبلّغوں کی خوراک یالباس یار ہائش وغیرہ کی حکومت ذمہ دار نہیں ہوسکتی ۔ حکومت اُن کی اسی صورت میں ذمہ دار ہوسکتی ہے جب وہ کام کریں جس کےمعنی پیے ہوتے ہیں کہ وہ مادی کا م کریں۔ مذہبی اور روحانی کا موں سے دست بر دار ہو جائیں ۔ پس کمیونزم کے ماتحت اسلام روس میں اپنی اس جدوجہد کو جاری ہی نہیں کرسکتا۔ جاری رکھنا اورمسلسل جاری رکھتے چلے جانا توالگ رہا۔ایک مسلمان کے نز دیک خواہ وہ بھوکا رہے۔ مگر اُخروی زندگی درست ہو جائے تو وہ کا میاب ہے اور اپنے بھائی کے متعلق اس کا پینظریہ ہے کہا گر دنیا بھر کی دولت اس کے پاس ہولیکن اُخروی زندگی اُس کو نہ ملے۔ ہدایت اُس کومیسر نہ آئے خدا تعالیٰ کی رضا اس کوحاصل نہ ہوتو وہ نا کا م ہے۔ جس تخص کا بیہ عقیدہ ہواس کی خیرخوا ہی اُسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے گمراہ بھائی کی اُخروی زندگی کیلئے سامان مہیا کرے ۔مگراُ س ہے اُس کا سارا مال لے لیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ ہم وطن کی جان بچاتے ہیں اوراُ س کی روح کومر نے دیا جا تا ہے۔ جہاں تک روٹی اور کپڑ ااور مکان مہیا کرنے کا سوال تھا۔ جہاں تک تعلیم مہیا کرنے کا سوال تھا۔ جہاں تک علاج مہیا کرنے کا سوال تھا ہم اسلامی تعلیم کے ماتحت اُن سے متفق تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ اس قدر ٹیکس ضرورلگنا جا ہے ً کہ دنیامیں ہرفر دکو بیرتمام ضروریات میسرآ جائیں ۔گھریہاں تو دوسرا نقطہ پیجھی ہے کہاپنی روٹی کیڑے سے زائدسب کچھ حکومت کو دے دوا ورا بنے عقیدہ کی اشاعت میں کوئی حصہ نہ لو۔ گویا ہم نے تو اُن کی تائید کی اوراس لئے کہ ہمارا مذہب بھی یہی تعلیم دیتا ہے۔ مگرانہوں نے بجائے ند ہب کا شکر گزار ہونے کے اور اُس کی اشاعت کی اجازت دینے کے بیہ کہہ دیا کہ ہم خدا اور اس کے رسول کا نام پھیلانے کی تمہیں اپنے مُلک میں اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ بیکاری اور

قوم پر بوجھ بن کر بیٹھ جانا ہے اگر کمیونسٹ یہ کہتے کہ ہم مذہب کے مخالف ہیں اور اُسے غیرضروری قرار دیتے ہیں تو گو پھربھی ہمیں اختلاف ہوتا ۔مگرہمیں افسوس نہ ہوتا ۔ہم سمجھتے کہ جو کچھان کا دل میںعقیدہ ہےاسی کواپنی زبان سے ظاہر کررہے ہیں ۔مگر ہمیں افسوس ہے تو پیے کہ کمیونسٹ بیہ بات ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کھلے بندوں بینہیں کہتے کہ ہم اپنے نظام کے ماتحت تمہارے مذہب کواینے مُلک میں پھلنے کی اجازت نہیں دے سکتے بلکہ وہ گھر کے پچھلے درواز ہ ہے گھر میں گھنے کی کوشش کرتے ہیں اورا کثر مذہب کے ماننے والے اُس وفت اُن کی اس حالا کی سے واقف ہوتے ہیں جب کہ وہ اپنی شخصیت کھو چکے ہوتے ہیں اور کمیونزم سے ان کی ہمدر دی اور محبت اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ اُن کی آئکھوں پریٹی بندھ جاتی ہے۔کمیونز م اگر کھلے بندوں کیے کہ ہم اُ خروی زندگی کوکوئی وقعت نہیں دیتے ہم اُس کے برچارک کے لئے کوئی سا مان تمہارے پاس نہیں چھوڑ نا چاہتے تو آئکھوں کھلے لوگ اُس میں داخل ہوں۔ مگر دوسرے مما لک میں اِس حصہ کو بوری طرح مخفی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کمیونز م صرف ایک اقتصادی نظام ہے مٰد ہب ہے اِس کا کوئی ٹکرا وَنہیں ۔ حالا نکہ مٰد ہب نام ہے تبلیغ کرنے کا ، مذہب نام ہےا یک دوسرے کوخدا تعالیٰ کےاحکام پہنچانے کا خواہ پیقریر کے ذریعہ ہو یا تحریر کے ذریعہ ہو،لٹریچر کے ذریعہ ہویا کتابوں کے ذریعہ ہومگر کمیونز م توکسی انسان کے یاس کوئی زائدرو پیپه چھوڑ تا ہی نہیں ۔ پھرایک مذہبی ٹریکٹ کس طرح چھپوائے اور کتا ہیں کس طرح مُلک کے گوشہ گوشہ میں بھیلائے۔ اِس پابندی کا لازمی نتیجہ یہی فکاتا ہے کہ مذہب کی اشاعت رُک جائے اور لا مذہبیت کا دَور دَورہ ہوجائے۔

وین کے لئے زندگی وقف کر نے اب اس سوال کا دوسرا پہلو لے او ہر مسلمان میں کمپیونسٹ نظام کی رویس اسلام کی خدمت کے لئے اپنی زندگی وقف کر یتا ہے کہ میں روپیہ نہیں مائلتا لیکن میں کردیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں سارے روس میں پھروں گا اور اپنے خیالات اُن لوگوں پر ظاہر کروں گا۔ میں گاؤں اور قصبہ بہقصبہ اور شہر بہشہر جاؤں گا اور لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کمیونسٹ گور نمنٹ ایک مسلمان کو اپنی زندگی وقف

کرنے اوراسلام کی اشاعت کے لئے اپنے مُلک میں پھرنے کی اجازت دے گی۔ یا جبراً اُسے اس کام سے رو کے گی اور اُسے جیل کی تنگ و تاریک کوٹھٹریوں میں محبوس کر دے گی ۔ یقیناً اس کا ایک ہی جواب ہے کمیونسٹ گورنمنٹ اُسے جبراً اس کا م سے رو کے گی اُسے دین اور مذہب کا کا منہیں کرنے دے گی ۔اُ سے قید خانہ میں بند کردے گی اوراُ سے کہے گی کہ یا تو کوئی اور کا م کر وور نہ یا در کھواس قتم کے کا م کے ساتھ تہہیں روٹی اور کیڑ انہیں مل سکتا ۔ گویا خدا کے لئے میرا ا بنی زندگی کووقف کر دینا،میرا قرآن کی تعلیم کے لئے اپنے آپ کووقف کر دینا،میرا حدیث کی تعلیم کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دینا جس کے بغیر میرے عقیدے کی روسے میری اُخروی زندگی سدھر ہی نہیں سکتی کمیونزم کے نز دیک نکماین ہے، یہ بے کاری اور وقت کا ضیاع ہے۔ کمیونسٹ حکومت اسلام کی اشاعت کے لئے اپنی زندگی وقف کرنے والے کو کہے گی کہ اگرتم نے مذہب کی اشاعت کا کام کیا تو یا در کھویا تو تتہہیں قید کر دیا جائے گا اوریا تمہاری روٹی اور کیڑا بند کر دیا جائے گا۔ حالانکہ قرآن کریم اس قتم کے افراد کی جماعت کوقومی لحاظ سے نہایت ضروری قرار دیتا ہےاور مذہب کو ماننے والے اِس امرے قائل ہیں کہایک ھتےہ اُن کےافراد کا پوری طرح مذہبی نظام کے قیام کے لئے فارغ ہونا چاہئے ۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا بـ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمِّةً يَّدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأُولِينَكَ هُمُ مُوالْمُفْلِحُونَ وسيعنى الصلمانو! تم ميس ايك جماعت یورے طور پر مذہبی نگرانی کے لئے دنیوی کا موں سے فارغ ہونی حا ہے اوراس جماعت کے ا فرا د کابیرکام ہونا جا ہے کہ وہ نیک باتوں کی طرف لوگوں کو بلائیں ،عمدہ باتوں کی تعلیم دیں اور بُر ہے اخلاق سے لوگوں کو روکیں پس اسلامی تعلیم کے ماتحت ایک حصہ کلی طور پر اس غرض کے لئے وقف ہونا جا ہے ۔ بیٹیج بات ہے کہ اسلام زندگی وقف کرنے والوں کو کوئی خاص حقوق نہیں دیتا مگراس ہے بھی انکارنہیں کیا جاسکتا کہ وہ ایک خاص کا م ان کے سپر دکرتا ہے۔اسلام یا دریّت (PRIESTHOOD) کا قائل نہیں مگروہ مذہبی نظام کا ضرور قائل ہے۔عیسائیت تو جن لوگوں کے سیر دنبلیغ کا کام کرتی ہےان کو دوسروں سے بعض زائد حقوق بھی دے دیتی ہے گراسلام کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کوکوئی زائد حق نہیں دیں گے جودین کی خدمت کے لئے اپنے

آ پ کو وقف کریں گےلیکن بیضرور ہے کہ زندگی وقف کرنے والے کے سپر د خاص طور پر ہیہ کام ہوگا کہ وہ اسلام کو پھیلائے اور تبلیغی یا تربیتی نقطهٔ نگاہ سے ہروفت اسلام کی خدمت کواپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھے۔ اِس قتم کے لوگوں کی نفی کر کے نظام اسلام بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ آخرا یک تفصیلی آئین بغیراس کے ماہروں اور بغیراس کے مبلّغوں کے کس طرح چل سکتا ہے۔اسلام وہ مذہب ہے جود نیا کے تمام مذاہب میں سے سب سے زیادہ مکمل ہے اور وہ ایک وسیع اور کامل آئین اپنے اندرر کھتا ہے۔ وہ عبادات کے متعلق بھی تعلیم دیتا ہے، وہ اقتصادیات کے متعلق بھی تعلیم دیتا ہے، وہ سیاسیات کے متعلق بھی تعلیم دیتا ہے، وہ آ قااور ملاز مین کے حقوق کے متعلق بھی تعلیم دیتا ہے، وہ معلّم اور متعلّم کے متعلق بھی تعلیم دیتا ہے، وہ میاں اور بیوی کے حقوق کے متعلق بھی تعلیم دیتا ہے، وہ تجارت اور لین دین کے معاملات کے متعلق بھی تعلیم دیتا ہے، وہ ور ثہ کے متعلق بھی تعلیم ویتا ہے، وہ بین الاقوا می جھگڑ وں کے متعلق بھی تعلیم ویتا ہے، وہ قضاء کے متعلق بھی تعلیم دیتا ہے غرض ہزاروں قتم کی تعلیمیں اور ہزاروں قتم کے قانون ہیں جو اسلام میں یائے جاتے ہیں اور اُن میں سے ایک ایک امرمکمل تعلیم اور کامل معتموں کو جا ہتا ہے جورات دن اِسی کام میں گےرہیں۔ جب تک اس تفصیلی آ<sup>س</sup>ین کوسکھانے والےلوگ اِسلام میں موجود نہیں ہوں گےلوگ سیکھیں گے کیا؟اور کس سے؟اوراسلام پرمسلمان عمل کس طرح کریں گےاوراسلام دنیامیں تھیلے گاکس طرح؟

تفسیر کاعلم خودایک مکمل علم ہے۔ جب تک مفسر نہ ہویہ علم زندہ نہیں رہ سکتا اور مفسر بنے کے لئے سالہا سال تک تفاسیر کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، گغت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، گھر ہے، صرف ونحو کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، احادیث کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، گھر پُر ائی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے مذا ہب کی کتب اوران کی تاریخ خصوصاً تاریخ عرب اور تاریخ بنی اسرائیل اور بائیبل کے مطالعہ کی ضرورت ہے بغیر اِن با توں کے جانے کے کوئی شخص قرآن کریم کے مطالب کوضیح طور پرنہیں سمجھ سکتا سوائے اِس کے کہ اللہ تعالی براہ راست کسی کو شمجھائے مگر ایسے آدمی دنیا میں کتنے ہوتے ہیں۔ صدیوں میں کوئی ایک آدھ ایسا بیدا ہوتا ہے باقی تو کسب سے جوتقو کی کے ساتھ ہویہ مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کمیونسٹ ایسا بیدا ہوتا ہے باقی تو کسب سے جوتقو کی کے ساتھ ہویہ مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کمیونسٹ

تواس کام کو کام ہی نہیں سیجھتے وہ کسی کوقر آن کریم اورتفسیراورعر بی بارہ سال تک پڑھنے اور پھر دوسروں کو پڑھانے کا موقع کب دے سکتے ہیں۔وہ توایشے خص کو یا قید کر دیں گے یااس کا کھانا بینا بند کر دیں گے کہ وہ نکماا ورقوم پر بوجھ ہے۔ اِسی طرح حدیث کاعلم بھی علاوہ درجنوں حدیث کی کتب کے ، در جنوں اُن کی تشریحات کی کتب کے اور اس کے ساتھ لغت اور صرف ونحواور اً ساءالر جال کی کتب پرمشتمل ہے بغیر حدیث کے علم کے مسلمانوں کواسلام کی تفصیلات کاعلم ہی نہیں ہوسکتا۔ اور بغیر اس علم کے ماہرین کے جواپنی عمر اس علم کے حصول میں خرچ کریں مسلمانوں میں اِسعلم کی واقفیت پیدا ہی نہیں ہوسکتی مگر کمیونز م تواس علم کے پڑھنے کو بھی لغواور فضول اور بے کارقر اردیتی ہے۔وہ اس علم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کواپنی عمراس علم کے حصول میں قطعاً خرج نہ کرنے دے گی۔ یا ایسے آ دمی کو قید کرے گی یا اُسے فا قوں سے مارے گی کیونکہ وہ اُس کے نز دیک بیکار وجود ہے اور قوم پر بار ۔ مگرمسلمان بغیراس علم کے ماہرین کے اپنے دین سے نہ واقف ہو سکتے ہیں نہ اس پر کاربند ہو سکتے ہیں۔اسی طرح علم فقہ، علم قضاء ،علم تاریخ اسلام ،علم تصوف ،علم معاشِ اسلامی ،علم اقتصا دِاسلامی ایسےعلوم ہیں کہ اُن کے جاننے والوں کے بغیر اسلامی جماعت کو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے زندہ نہیں رکھا جاسکتا۔گر کمیونزم نہ اِن علوم کے بڑھانے والوں کواپنے مُلک میں رہنے دے سکتی ہےاور نہ یڑھنے والوں کو۔ کیونکہ وہ ان لوگوں کو بے کا رقر ار دے کران کے لئے گزارہ کی صورت پیدا نہیں کرتی اورعوام کے پاس سوویٹ اقتصادیات کے ماتحت اِس قدرروپینہیں ہوسکتا کہ وہ ان لوگوں کے گزارہ کی خودصورت پیدا کریں جیسا کہ ہندوستان ،چین ،عرب وغیرہ ممالک میں مسلمان اسلامی علاءاورطلباء کے گزارہ کی صورت پیدا کر رہے ہیں ۔حق بیہ ہے کہاسلام اور دیگر مذا ہباور کمیونزم کے کام کی تشریح میں سخت اختلاف ہے۔ و بزر م کے کا م ہمارے نز دیک جوشخص مشین چلا رہاہے وہ بھی کام کررہا ہے اور جو شخص مذہب پھیلا رہا ہے وہ بھی کام کررہا ہے کی تشریح میں اختلاف اور جو مذہب کی تعلیم دےرہا ہے وہ بھی کام کررہا ہے اور جو مذہب کی تعلیم حاصل کررہا ہے وہ بھی کام کررہا ہے۔ مگراُن کے نز دیک جوشخص مثین چلا تا

ہے۔ وہ تو کام کرنے والا ہے مگر جو شخص مذہب پڑھتا یا پڑھا تا یا پھیلا تا ہے وہ نکما اور بے کار ہے۔ اُن كنز ديك لوگوں كوالق اور بآسكها ناكام ہے مكر لَا إللهُ إلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ا گرلوگوں کوسکھایا جائے تو بیرکا منہیں بلکہ نکما بن ہے۔ پس گولفظ ہم اُن سے متفق ہیں اور ہم بھی یمی سمجھتے ہیں کہ کا م کرنے والا ہی روٹی کامستحق ہونا چاہئے مگراس امر میں ہم ہرگز اُن سے متفق نہیں ہیں کہ جب تک ایک کمیونسٹ کسی کا م کی تصدیق نہ کرے وہ کا م ہی نہیں ہے۔کمیونسٹ کے نز دیک اُخروی زندگی کے لئے کام کام نہیں بلکہ وقت کا ضیاع ہے۔ اُس کے نز دیک قرآن یڑ ھانے والا وقت ضائع کر رہا ہے، حدیث پڑ ھانے والا وقت ضائع کر رہا ہے، فقہ پڑ ھانے والا وقت ضائع كرر ما ہے، اصول فقہ پڑھانے والا وقت ضائع كرر ما ہے، تفسير پڑھانے والا وفت ضائع کرر ہاہے،تصوف پڑھانے والا وفت ضائع کرر ہاہے،لوگوں کواخلاق کا درس دینے والا وفت ضائع کرر ہاہے،ایک مسلمان کے نز دیک بیاُ س کی جان سے زیادہ فتیتی اشیاء ہیں اور اِن علوم کوزندہ رکھنےاور پھیلانے کے لئے ہزاروں انسانوں کی ضرورت ہے ۔صرف روس میں کہ جہاں مسلمان تین کروڑ ہیں کم ہے کم پچاس ہزارعلاءاورا ننے ہی طلباء جا ہئیں جوآ ئندہ اُن کی جگہ لیں۔مگر کمیونزم نظام کے نز دیک ہے تمام لوگ جو قر آن پڑھانے والے، حدیث یڑ ھانے والے ،تفسیریٹ ھانے والے ،تصّو ف پڑ ھانے والے ، فقہ پڑ ھانے والے ،اصولِ فقہ یڑھانے والے یا اخلاق کا درس دنیا کودینے والے ہیںخون کو چوس لینے والے قوم کو تباہ کردینے والے کیڑے ہیں یہ نکھے اور نالائق وجود ہیں ۔ بیا پنی قوم پر بار ہیں اور بیلوگ اس قابل ہیں کہ اِن کوجلد سے جلد دنیا سے مٹادیا جائے۔

اب دیکھو ہمارے نظریہ اور اُن کے نظریہ میں کتنا بڑا فرق ہے اور مشرق و مغرب کے اس قدر بُعد کو کسِ طرح وُ ورکیا جاسکتا ہے۔ اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض لوگ دھو کے باز بھی ہوتے ہیں اور وہ دین کی خدمت کا دعویٰ کر کے اپنے اعمال اس کے مطابق نہیں بناتے مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ شخص جو دین کی سچی خدمت کر رہا ہو، جو اسلام کی اشاعت کیلئے اپنی زندگی کو قربان کر رہا ہو ہم اُسے اپنا سر دار سمجھتے ہیں ، اُسے قو می زندگی کیلئے بمنز لدرُ وح سمجھتے ہیں ، اُسے قو می زندگی کیلئے بمنز لدرُ وح سمجھتے ہیں اور ہم اُسے اپنا بڑے سے بڑا محن سمجھتے ہیں مگر کمیونسٹ ایسے لوگوں کو ادنیٰ سے ادنیٰ اور

ذ لیل سے ذلیل تر وجود قرار دیتے ہیں ۔وہ اُن کونکمااور قوم کاغدّ ارشجھتے ہیںاوراُن کے نز دیک مہلوگ اس قابل ہیں کہ یا توان کوقید کر دیا جائے اور یا اپنے مُلک سے باہر نکال دیا جائے۔ ۔ کمیونسٹ نظام میں انبیاء کیہم السلام کا درجبہ نظام میں وہ شخص جس کے پُیر وں کی مُیل کے برابر بھی ہم دنیا کے بڑے بڑے با دشاہ کونہیں سمجھتے ،جس کیلئے ہم میں سے ہر نخص اپنی جان کوقر بان کرنااپنی انتهائی خوش بختی اورسعا دت سمجھتا ہے یعنی حضرت محرمصطفیٰ علیہ ا جورات اور دن خدا کی باتیں سنا کربنی نوع انسان کی روح کوروثن کیا کرتے تھے اِسی طرح مسیخ ،موسیٰ ،ابراہیم ،کرشن ،رام چندڑ ، بدھ، زرتشت ،گورونا نک ؓ،کنفیوشس پیسب کےسب نَعُودُ ذُبِ اللَّهِ عَلَم اور قوم پر ہار تھا ورایسے آ دمیوں کواُن کے قانون کے ماتحت یا تو فیکٹریوں میں کام کے لئے بھجوادینا جاہئے تاکہ اُن سے جوتے بنوائے جائیں یا اُن سے بوٹ اور گرگا بیاں تیار کرائی جائیں یا اُن ہے کپڑے سلائے جائیں یا اُن کولوگوں کے بال کا ٹنے پر مقرر کیا جائے اورا گریہلوگ اِس قتم کا کام کرنے کے لئے تیار نہ ہوں تو پھراُن کا کھا ناپینا بند کیا جانا جا ہے کیونکہ اُن کے نز دیک ہےلوگ نکھے اور قوم پر بار ہیں۔کمیونسٹ نظام تصویر بنانے کو کام قرار دیتا ہے، وہ سیچُو (STATU E) بنانے کو کام قرار دیتا ہے مگر وہ روح کی اصلاح کوکوئی کا م قرار نہیں دیتا بلکہ اُسے نکما پن سمجھتا ہے۔ حالا نکہ ہم جانتے ہیں کہ روٹی ہی انسان کا پیٹے نہیں بھرا کرتی اورصرف غذا ہی اُس کے اطمینان کا موجب نہیں ہوتی بلکہ ہزاروں ہزارانسان دنیا میں ایسے یائے جاتے ہیں کہا گراُن کوعبادت سے روک دوتو وہ بھی بھی چین نہیں یا ئیں گے خواہ اُن کی غذاا ورلباس کا کس قدر خیال رکھا جائے۔ کمپونزم کا کام کے متعلق تعجب ہے کہ کمیونٹ نظام چھ گھنٹہ فیکٹریوں میں کام کرکے سینما اور ناچ گھروں میں جانے والے اور شراب میں عجیب و غریب نظرید مت رہے والے کو کام کرنے والاقرار دیتا ہے، وہ فو ٹو گرا فی اورمیوزک کو کام قرار دیتا ہے مگر وہ روح کی درستی اورا خلاق کی اصلاح کو کوئی کام قرار نہیں دیتا۔ پچھلے دنوں مارشل ماٹی نو وسکائی MOTI NOOSKY) سے کسی نے بوچھا

## کہ آپ کے لڑکے کس کام میں دلچیبی لیتے ہیں تو اُس نے بینتے ہوئے کہا کہ

They are intrested in photography music and keeping "rabbits.

گو یا کمیونسٹ نظام میں ایک پندرہ سال کا بچہ جوفو ٹو گرا فی میں اپنے وفت کو گزار دیتا ہے، جو میوزک میں دن رات مشغول رہتا ہے، جوخر گوشوں کو پال پال کراُن کے پیچھے بھا گتا پھرتا ہے وہ تو کام کرنے والا ہے اور اس بات کامستحق ہے کہ اُسے روٹی دی جائے لیکن محدر سول اللہ ، مسیخ ،موسیٰ ، کرشن ، بدط ، زرتشت ، گورونا نک ّ بیرا گرخدا کے نام کو دنیا میں پھیلا تے ہیں تو وہ جابل كتبع بين كه بير(نَـغُونُذُ بِاللَّهِ مِنُ ذلِكَ ) بيراسائتس (PARASITES) بين - بيه سوسائٹی کو ہلاک کرنے والے جراثیم میں ۔ یہ اِس قابل نہیں ہیں کہ اُن کو کام کرنے والا قرار دیا جائے حالانکہ بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے دن کوبھی کا م کیا اور رات کوبھی کا م کیا۔انہوں نے دن کو دن نہیں سمجھا اور را توں کو رات نہیں سمجھا 'نتیش کو انہوں نے اپنے او پرحرام کر لیا اور ا ٹھار ہ اٹھار ہ گھنٹے بنی نوع انسان کی علمی اور اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لئے کام کیا مگریپہ لوگ اُن کے نز دیک نکھے اور قوم پر بار تھے۔ وہ سینما میں اپنے رات اور دن بسر کرنے والے تو کام کرنے والے ہیں اور بیلوگ جو دن کو بنی نوع انسان کی اصلاح کا کام کرتے اور را توں کو اُ ٹھ اُ ٹھ کراللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے یہ کوئی کا م کرنے والے نہیں تھے۔ وہ لوگ جومظلوموں کی مد د کما کرتے تھے، جوا خلاق کو درست کیا کرتے تھے، جو ہرفتم کی تکالیف بر داشت کر کے دنیا میں نیکی کو پھیلاتے اور بدی کومٹاتے تھےوہ تو نکمے تھے اور بیسینمامیں جانے والے اور شرابیں پی پی کرنا چنے والے اور بانسریاں منہ کولگا کر پین پین کرنے والے کا م کرنے والے ہیں۔ سیجے مسلمان کے لئے غیرت کا مقام غرض جہاں تک واقعات کا سوال ہے ۔ بیجے مسلمان کے لئے غیرت کا مقام کمیونسٹ نظام میں اِن لوگوں کی کوئی جگه نهیں مئیں دوسری دنیا کونہیں جانتا مگرمئیں اینے متعلق پیر کہہ سکتا ہوں کہ وہ نظام جس میں محد رسول الله السالية كى جَلَّه نهيں خدا كى قتم! أس ميں ميرى بھى جَلَّه نہيں ۔ ہم أسى مُلك اور أسى

نظام کوا پنا نظام سجھتے ہیں جس میں اِن لوگوں کو پہلے جگہ ملے اور بعد میں ہمیں جگہ ملے ۔ وہ مُلک

اگر محمد رسول اللہ علیہ ہے گئے بند ہے تو یقیناً ہر سپچ مسلمان کے لئے بھی بند ہے۔ وہ حقیقت پر پر دہ ڈال کر مذا ہب پر عقیدت رکھنے والوں کواس نظام کی طرف لا سکتے ہیں مگر حقیقت کو واضح کر کے بھی نہیں لا سکتے ۔ کمیونسٹ کہد دیا کرتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں مگر جسیا کہ مئیں نے اوپر بتایا ہے یہ بات درست نہیں وہ لفظاً خلاف نہیں لیکن عملاً خلاف ہیں اور جبکہ حالات یہ بتارہے ہیں کہ وہ مذہب کی کوئی حیثیت تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تو یہ کہنا کہ ہم مذہب کے خلاف نہیں ہیں جموعے نہیں تو اور کیا ہے۔

مزہبی تعلیم میں روک ڈوالنے کے اِسلِسلہ میں ضمناً یہ بات بھی کے جانے کے - قابل ہے کہ روس میں مذہبی تعلیم میں روک لئے مختلف ذرائع کا استعمال ڈالی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کا یہ ہر گز حق نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مذہبی باتیں سکھائیں اور پیدا ہوتے ہی اُس کے کا نوں میں ایسی با تیں ڈالنی شروع کر دیں جن کے نتیجہ میں وہ مذہب کی طرف مائل ہوجائے۔وہ کہتے ہیں کہ بیہ یجے پر کتنا بڑاظلم ہے کہا ہے پیدا ہوتے ہی ایک مسلمان اسلام کی طرف مائل کرنا شروع کر دیتا ہے،ایک ہندو ہندو مذہب کی طرف مائل کرنا شروع کردیتا ہے اورایک عیسائی عیسائی مذہب کی طرف مائل کرنا شروع کر دیتا ہے۔انصاف کا طریق پیہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتو بلوغت تک اُسے مذہب کی کوئی بات سکھائی نہ جائے۔ دوسری طرف ہم بھی اُسے کوئی بات نہیں بتائیں گے۔ جب وہ بڑا ہوگا تو خود بخو د فیصلہ کرلے گا کہ اُسے کونسا طریق اختیار کرنا جاہئے۔اب بظاہر بیدا یک منصفانہ طریق نظر آتا ہے مگر حقیقتاً میہ بڑا بھاری ظلم اور تشدد ہے اِس لئے کہ اسلام یا عیسائیت یا ہندومت بیسب مثبت مذاہب ہیں۔ بیدعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز کا وجود ہے کیکن دہریہ بیہ کہتے ہیں کہ اِس چیز کا وجو ذہیں ہے۔اب بیسیدھی بات ہے کہ سکھانے کی تو مثبت والے کوضرورت ہوتی ہے منفی والے کو کیا ضرورت ہے۔ پس بیرمساوات نہیں بلکہ دھو کے بازی اور فریب کاری ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ بچوں کوتم بھی کچھ نہ سکھا ؤاور ہم بھی کچھنہیں سکھائیں گے تو دوسر بے لفظوں میں اس کے معنی بیہ ہوتے ہیں کہ ہم تو سکھائیں گے مگر تمہاری کوئی بات بيح كوسكينے نہيں دیں گے۔اب بتاؤ كيا كوئى بھى معقول آ دمی اس بات كوشليم كرسكتا ہے كہ بيہ

منصفانہ طریق ہے بیتو صریح کیطرفہ طریق ہے اور ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے باپ کے یاس جائے اور اُسے کھے کہ آپ بچے کو بیرنہ بتائیں کہ مَیں تمہارا باپ ہوں اور مَیں اُسے بینہیں کہوں گا کہ آپ اُس کے باپنہیں ہیں اب بتا وَ اِس کے نتیجہ میں بچے کیا سیکھے گا؟ یہی سمجھے گا کہ وہ اس کا باپنہیں ہے۔ یا ایک مخص مدرسہ میں جا کر اُستاد سے کھے کہ آ پ بچے کو بیرنہ بتا ہے ً کہ الف ہے اور مکیں اُسے پنہیں کہوں گا کہ بدالف نہیں۔آپ بچے کو بدنہ بتائے کہ بدباہے اورمَیں اُسے بینہیں کہوں گا کہ بیرہا نہیں۔ بتاؤاس کے نتیجہ میں الف، ہا کاعلم پیدا ہوگا یا جہالت پیدا ہوگی؟ یاایک شخص کسی کے پاس جائے اور کیے کہتم بچے کو بینہ بتاؤ کہ امریکہ ایک مُلک ہے اورمَیں اُسے پینہیں کہوں گا کہامریکہ مُلک نہیں ہے۔اس کا نتیجہ آخر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہاُسے ا مریکہ کاعلم نہیں ہوگا۔غرض کوئی بھی معقول آ دمی اِس سود ہے کوانصاف کا سَو دا نہیں کہہ سکتا۔ اور اِس کی وجہ جبیا کہ مکیں بتا چکا ہوں یہ ہے کہ مذہب مثبت ہے اور دہریت إ گناسٹزم ہے لیعنی نه جاننے کا دعویٰ ۔تعلیم کی نفی کی صورت میں اگناسٹک کامد ّ عابورا ہو گیا اور نقصان صرف مثبت والے کو ہوا۔ پس بیر مساوات نہیں بلکہ دھو کے بازی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عَلَّمَ الْا نْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ اللهِ بِم انسان کوقر آن کريم کے ذ ربعہ وہ علوم سکھائیں گے جن کو وہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ پس جب کہ اسلام دعویٰ ہی ہیہ کرتا ہے کہ ہم وہ علوم تہہیں بتا ئیں گے جواس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔تواگرتم کسی کووہ علوم بتا نے ہی نہیں دو گے تو تم ایک مسلمان کے برا برکس طرح ہو گئے ۔تم تو اُس بےعلم کواس حالت میں لے گئے جواسلام سے پہلے زمانۂ جاہلیت کی حالت تھی اورمسلمان کواس کے کام ہے محروم کر دیا۔اسی طرح بعض اور بھی سوالات ہیں جواس جگہ پیدا ہوتے ہیں مگر چونکہ میں اِس وفت اُن سیاسی علمی اور مذہبی سوالوں کو جوا قتصا دیات سے جُد ا ہیںنہیں چھور ہااِس لئے میں اُن کا ذ کرنہیں کر تا۔

مکمل مساوات ناممکن ہے کیونسٹ اقتصادیات کا جواثر مذاہب پر پڑتا ہے اُس کمل مساوات ناممکن ہے کی خرابیاں بتانے کے بعد اُب مَیں یہ بتا تا ہوں کہ یہ نظام عقلاً بھی ناقص ہے۔ پوری مساوات کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا۔ صرف روپیہ ہی تو انسان کی

خوثی کا موجب نہیں ہوتا نہ صرف روٹی اُس کا پیٹ بھرتی ہے مگر پھر بھی سوال یہ ہے کہ کیا ہر مخض ا یک می روٹی کھا تا ہے؟ کیا ہرشخص ایک سا مز ہ کھانے سے حاصل کرسکتا ہے؟ کیا ہرشخص کی نظر ا یک سے ہے؟ کیا ہرشخص کی صحت ایک سی ہےاور کیا ان امور میں مساوات پیدا کی جاسکتی ہے؟ پیہ چیزیں بھی تو انسان کا آ رام بڑھانے کا موجب ہوتی ہیں ۔ ذہنی قابلیتیں کس قدرتسلی کا موجب ہوتی ہیں مگر دنیا میں کیا کوئی گورنمنٹ إن ذہنی قابلیتوں میں مساوات پیدا کر سکتی ہے؟ رشته داروں کی حیات انسان کےاطمینان قلب کائس قدرموجب ہوتی ہے مگر کیا کوئی رشتہ داروں کی زندگی کا بیمہ لےسکتا ہے؟ کیا کوئی گورنمنٹ کہ سکتی ہے کہ مکیں اس رنگ میں مساوات قائم کروں گی کہ آئندہ تیری بیوی بھی اتنے سال زندہ رہے گی اور فلاں شخص کی بیوی بھی اتنے سال زندہ رہے گی یا زید کے بھائی بھی اتنا عرصہ جیتے رہیں گےاور بکر کے بھائی بھی اتنا عرصہ زندہ رہیں گے؟ پھراولا د کا وجوداوران کی زندگی انسان کیلئے کس قدرتسلی کا موجب ہوتی ہے مگر کیا دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ ایسا کرسکتی ہے کہ سب کے ہاں ایک جتنی اولا دپیدا ہو، سب کی ا یک جیسی قابلیت ہواورسب کی ایک جتنی زندگی ہو؟ پھررشتہ داروں کے دکھ سے انسان کو کیسا عذاب ہوتا ہےتم ہزاریلا وَاورفرنیاں سامنے رکھ دووہ ماں جس کا اکلوتا بچہ مرگیا ہے اُسے اِن کھا نوں میں کوئی مزانہیں آئیگالیکن وہ ماں جس کے سینہ سے اس کا بچہ چمٹا ہوا ہواُ سے جو مزا باسی روٹی کھانے میں آتا ہے وہ اس بڑے سے بڑے مالدار کو بھی نہیں آتا جس کے سامنے بارہ یا چودہ ڈشوں میں مختلف قتم کے کھانے یک کرآتے ہیں ۔رشتہ داروں کے متعلق انسانی جذبات کی شدت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابتداء میں جب بالشویک اورمنشویک دو پارٹیاں بنیں تو مارٹو (MARTOV, YULY 1873-1923) جولینن کی طرح اپنی پارٹی میں مقتدرتھااس نے کہا کہ ہمیں اپنے توانین میں یہ بھی لکھ لینا چاہئے کہ آئندہ ہماری حکومت میں بیمانسی کی سز اکسی کونہیں دی جائے گی کیونکہ انسانی جان لینا درست نہیں اورلوگ بھی اس سے متفق تھاوروہ جا ہتے تھے کہ پھانسی کی سزا کواُڑا دیا جائے مگرلینن نے اُس سے اختلاف کیا اور کہا کہ گواصولاً بیربات درست ہے مگر اِس وقت اگر بیربات قانون میں داخل کر دی گئی تو زارکو بھانسی پراٹکا یانہیں جا سکے گا پس خواہ صرف زار کی جان لینے کیلئے اس قانون کو جاری رکھنا پڑے تب بھی

یہ قانون ضرور قائم رہنا جا ہے ورنہ زار کو پھانسی پرلٹکا یانہیں جا سکے گا۔لینن کی زار سے بیہ ا نتہا درجہ کی دشمنی جس کی وجہ ہے اُس نے پھانسی کی سزا کومنسوخ نہ ہونے دیامحض اس وجہ سے تھی کہ اُس کے بھائی کوزارسٹ حکومت نے کسی جرم میں پھانسی پراٹکا دیا تھا۔لینن کے دل میں ا پنے بھائی کی شدیدمحبت تھی اِس لئے اُس نے چاہا کہ بھانسی کا قانون قائم رہے تا کہوہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ زار سے لے سکے اور اُسے بھانسی پرلٹکا کراپنے دل کوٹھنڈا کر سکے۔غرض رشتہ داروں کا دکھ بھی اتنا سخت ہوتا ہے کہ روٹی کا وُ کھاُ س کے مقابلہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ مگر کیا کوئی بھی گورنمنٹ اِس میں مساوات قائم کرسکتی ہے اور کیا کوئی شخص کسی گورنمنٹ ہے اپنے رشتہ داروں کی زندگی کا بیمہ لےسکتا ہے؟ پس دل کا چین اور حقیقی راحت بغیر مذہب اور خدا تعالیٰ ہے تعلق کے حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ پیرامور اُسی کے اختیار میں ہیں۔تم روٹی بیثک برابر کی دے دو، کیڑا بے شک بکساں دے دولیکن انسان کو حقیقی چین اُس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک اُس کا خدا سے تعلق نہ ہو کیونکہ روٹی کیڑے کے علاوہ ہزاروں چیزیں ہیں جن میں کمی بیشی سے دل کا چین جاتار ہتا ہےاوراُن کا دینامحض اللّٰہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

کمیونزم کی حق ملکیت میں دخل اندازی (۲) روس، زار کے زمانہ میں صنعتی مُلک نەتھا بلكە بڑے بڑے زمینداروں

کا مُلک تھا اس لئے کمیونز م کو براہ راست تعلق زمینوں سے تھا نہ کہ صنعت سے ۔ کارل مارکس نے اگر سر مایہ داری پر کچھ کھھا ہے تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ جرمنی میں پکا اور وہیں کی یو نیورسٹی میں اُس نے تعلیم یا ئی لینن وغیرہ نے جب اُس کے فلسفہ کواپنایا تو اس کی تعلیم سر مایی داری کوزمینداری طریق پر چسیاں کرنے کی کوشش کی اور پیاصول مقرر کیا کہ:

- (۱) زمین حکومت کی ہے۔
- (۲) اس کئے مُلک کی سب زمینوں کو لے کراُس آبادی میں جوخود زمیندارہ کام کرے زمین تقسیم کردینی چاہئے۔
- (٣) جس قدرز مین میں کوئی ہل چلا سکے اُسی قدرز مین اُس کے پاس رہنے دینی چاہئے اس یےزائدہیں

(۳) چونکہ زمین حکومت کی ہے اِس لئے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اُٹھا نا ضروری ہے۔ کا شتکار چونکہ حکومت کا نمائندہ ہے اُسے کا شت کے بارہ میں حکومت کی دخل اندازی کو سلیم کرنا چاہئے۔

اسلام میں حق ملکیت میں یہ ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے گر اللہ تعالیٰ نے حق ملکیت

کو جو جائز طور پر ہوسلیم کیا ہے گر اِس کے ساتھ میے کم دیا ہے کہ زمین کا مالک اپنی زمین کواپنی اولا دمیں ضرور تقسیم کرے (لڑکے کا ایک حصه لڑکی کا نصف حصه اور والدین کا ۱/۱۳) اور کسی ایک بیچ کے پاس نہ رہنے دے۔ اگر اولا دنہ ہوتب بھی وہ ماں باپ اور بہن بھائیوں میں تقسیم ہو۔ اگر وہ بھی نہ ہوتو اللہ تعالیٰ کی نمائندہ حکومت کے پاس وہ زمین کوٹ جائے۔ ۱/۱۳ سے زائد کوئی شخص اپنی جائدا دکو وصیت میں نہیں دے سکتا لیکن میں ۱/۱۱ حصہ وار توں میں سے کسی کوئیس دیا جاسکتا ہے جا سے استا۔ کسی قدر پُر حکمت میں تعلیم ہے۔

- (۱) بوجہ ملکیت کوشلیم کرنے کے ہر شخص جس کے پاس زمین ہوگی اُسے بہتر طور پر کاشت کرے گاکیونکہ اس کے گزارہ کا مداراس زمین پر ہوگا
- (۲) اس کے بچے بیرجانتے ہوئے کہ وہ اس زمین پر کاشت کریں گے اِس فن میں مہارت بیدا کرنے کی کوشش کریں گے
- (۳) اگرز مین نسبتی طور پر زیادہ بھی ہوگی تو تقسیم وارثت کے ذریعہ سے لاز ماً کم ہوتی چلی جائے گی

(۴) چونکہ اسلام زمین کو اللہ تعالی کی ملکت قرار دیتا ہے اس لئے نا جائز طور پر بہت سی زمین کسی کے پاس نہیں جاسکتی۔ نا جائز سے مرادیہ ہے کہ اسلام کے سوا دوسرے نظاموں میں مفتوحہ مُلکوں کی زمین با دشاہ کے ساتھیوں یا بارسوخ ہم قوموں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اسی نظام کی وجہ سے نارمنڈی <sup>B۔ اس</sup>ے کے با دشا ہوں نے انگلتان ، سکاٹ لینڈ اور آئر لینڈ کے بعض علاقوں کی زمینیں چندامراء میں تقسیم کر دیں اور باتی سب لوگ بغیر زمین کے دہ گئے جسی زمین نہ ملتی تھی۔ بلکہ پُر انے قانون کے ماتحت لوگ مکانوں تک

کے لئے امراء سے زمین نہخر پد سکتے تھےاور آخر لمبے مقاطعہ کی صورت میں زمینوں کی خرید وفروخت کا طریق جاری ہوالیکن پھر بھی بہت سے قصبات کی عمارتیں بڑے زمینداروں کے قبضہ میں ہیں جولوگوں کو کرا یہ پر دے کرا پنا تصرف لوگوں پر قائم رکھتے ہیں ۔ فرانس میں بھی اور جرمنی اور آسٹریا میں بھی ایک حد تک ایبا ہی ہوا۔اٹلی میں بھی ایک لمےعرصہ تک یہی حال ر ہا اور نپولین کی جنگوں کے بعد کسی قدر اصلاح ہوئی ۔ یونا ئیٹڈسٹیٹس امریکہ کی ترقی میں بھی بڑے زمینداروں کی ایک جماعت اِسی طرح پیدا ہوگئی کہ پُرانے باشندوں کی زمین کے جینے وسیع رقبہ پر کوئی قبضہ کرسکااس نے قبضہ کرلیا۔ آسٹریا میں بھی ایسا ہوااور کینیا کالونی میں بھی اِسی طرح ہوا کہ بعض انگریز وں نے لا کھ لا کھا کیڑیر قبضہ کرلیااور پُرانے باشندوں کومحروم کر دیا۔ مفتوحہ علاقہ کی زمین بر قبضہ کرنے اس کے مقابل پر اسلامی فتوحات میں عرب میں تو فاتحین کوا فتارہ زمینوں میں کے متعلق اسلام کا بہترین نمونہ نے بھے حصد دیا گیا کیونکہ عرب میں تو ز مین ہی کم ہے اس سے وہ نا جائز طور پر بڑے زمیندارنہیں ہو سکتے تھے کیکن یمن اور شام میں جو پُرانے زمیندار تھےاُن ہی کے پاس زمین رہنے دی گئی۔عراق کا علاقہ چونکہ غیرآ باد تھا اور ابرانی اسلام کی فتح براس علاقہ کوچھوڑ گئے تھے اور بیعلاقہ دودریاؤں کے درمیان ہے اس کئے و ہاں بہت ہی اُ فتادہ زمین مسلمانوں کوملی مگر باوجوداس کے کہ شکرِ اسلام کے بعض جرنیلوں نے اس وقت کے عام دستور کے مطابق اس زمین کو جوا فیادہ اورسر کاری تھی فاتحین میں بانٹنے کی کوشش کی ۔حضرت عمرؓ نے اِس بناء پرتقسیم کرنے سے انکار کیا کہ اس سے آئندہ نسلوں اور عامة الناس مسلمانوں کونقصان ہوگا اور اُسے گورنمنٹ کی ملکیت ہی رہنے دیا گیا۔ اِسی طرح مصر میں بھی زمین وہاں کے سابق باشندوں کے پاس رہنے دی گئی ۔غرض اسلامی نظام کی جو تعبیرا بتدائے اسلام میں کی گئی اس میں بیامرتشلیم کرلیا گیا کہاُ فقادہ زمین کو بجائے امراء میں بانٹ دینے اور بڑے بڑے زمینداروں کی جماعت تیار کرنے کے جبیبا کہ پورپین نظام کے ماتحت ہوا ہے حکومت کے قبضہ میں رکھنا جا ہے تا کہ آئندہ نسل اور آبادی کی ترقی پرسب مُلک کی ضرورت کا انتظام ہو سکے جس کی وجہ سے اسلامی نظام کے ماتحت بڑی زمیندار یوں کا

قیا م عمل میں نہیں آیا۔ گو بعد میں اسلام کی تعلیم پر پوراعمل نہیں ہوا پھر بھی اسلامی تعلیم کے اثر سے مسلمان بادشاہ پوری طرح آزاد نہیں ہوئے اور ہندوستان میں جب اسلامی حکومت آئی تو یہاں بھی بہی فیصلہ کیا گیا کہ مقبوضہ زمینیں پُر انے باشندوں کے قبضہ میں رہنی چاہئیں اور افقادہ زمین حکومت کے قبضہ میں۔ اور ہندوستان کی بڑی زمینداریاں سب کی سب انگریزی زمانہ کی بیداوار ہیں۔ جب انگریز آئے تو انہوں نے اپنے انتظام کی سہولت کے لئے پُر انے تحصیلداروں یا ریونیوا فسروں کو اُن کے علاقوں کا مالک قرار دے کر بنگال اور یو۔ پی میں بڑے زمینداروں کی جماعت قائم کردی حالا نکہ یہلوگ اصل میں صرف تحصیلدار تھے۔ اس نئے انتظام کے ماتحت غریب زمینداروں کوان کے حق سے محروم کردیا گیا۔

غرض اسلامی نظام زمیندارہ کے متعلق بھی و بیاہی کممل ہے جبیبا کہ دوسرے اقتصادی امور میں ۔ اس میں بڑے زمیندار نہیں بعا میں ۔ اس میں بڑے زمیندار نہیں بعا سکتی۔ ہاں کوئی شخص زمین خرید کراپنی زمین کچھ بڑھا لے توبیا ور بات ہے۔ اور بی ظاہر ہے کہ زمین خرید کر بڑھا نا معمولی کا منہیں کیونکہ جس رو پیہ سے زمین خریدی جائے گی وہ اگر تاجر کا ہے تو وہ تجارت کے زیادہ فائدہ کوزمین کی خاطر نہیں چھوڑے گا اور اگر رو پیپز نمیندار کا ہے تو بہر حال محدود ہوگا۔ زمیندار کی کمائی سے حاصل کردہ رو پیپر سے خریدی ہوئی زمین کہمی کسی ترمیندار کو اتنا نہیں بڑھے وے گی کہ وہ مُلک کی اقتصادی حالت کو خراب کر سکے۔ پھر تشیم وراثت کے ذریعہ سے اُس کی زمین کو بھی ایک دونسلوں میں کم کردیا جائے گا۔

اسلام کی کمیونزم کے مقابل بر برط می بیکھی یاد رکھنا چاہئے کہ اسلامی قانون کرمیندار بول کو مقابل بر برط می بیکھی یاد رکھنا چاہئے کہ اسلامی قانون کرمیندار بول کو مٹانے کی بہتر بین سکیم ہی کیوں نہ ہوسرا سے زائد کی وصیت کرنی جائز نہیں۔ پس اگر کوئی شخص صاحب اولا د ہوگا تو اُس کی زمین تقسیم ہوکر کم ہوتی جائے گی اور اگر وہ اپنے خاندان کی وجاہت کے قیام کے لئے سراا پی اولا د میں سے سی کودینا چاہے گا تو اِس کی اسلام اُسے اجازت نہ دے گا کیونکہ وصیّت وارثوں کے حق میں اسلام جائز نہیں قرار دیتا ہے۔ اور اس طرح زمین کی تقسیم سے روک کر قرار دیتا ہے۔ اور اس طرح زمین کی تقسیم سے روک کر

بڑی رمینداریوں کے قیام کو ناممکن بنا دیتا ہے۔اورا گر کوئی لا وارث ہوتو اسلام اُسے بھی ۱/۳ حسّہ کی وصیّت کی اجازت دیتا ہے باقی زمین اُس کی گورنمنٹ کے پاس چلی جائے گی اوراس طرح پھر مُلک کے عوام کے کام آئے گی۔

اِس نظام میں بھی بیخو بی ہے کہ بڑے زمیندار جونسلوں تک دوسروں کے لئے روک بن کر کھڑے رہیں اِس کے ماتحت نہیں بن سکتے مگراس کے ساتھ ہی شخصی آ زادی میں بھی کوئی فرق نہیں آتا اور ذہنی ترقی ، عائلی ہمدر دی اور ایسے نیک کا موں میں حصہ لینے کا راستہ کھلا رہتا ہے جن کوانسان اپنی عاقبت کی درستی کے لئے ضروری سمجھے۔اس کے برخلاف کمیونزم نے جو تجاویز ایپ نظام کے لئے پہندگی ہیں وہ شخصی آ زادی کو کچلنے والی ، عائلی ہمدر دی کومٹانے والی اور دین کی خدمت سے محروم کرنے والی ہیں اور پھراُن کے جاری کرنے میں وہ گئی طور پر ناکام بھی رہے ہیں۔

کیوزم نے زمین کے متعلق بے نظریہ قائم کیا تھا کہ زمین سب کی سب مُلک کی ہے اوراس
لئے حکومت کی ہے۔ اس طرح سب زمینداروں کو اُنہوں نے مزدور بنا دیا حالانکہ تا جراپی جا کداد کا جوسا مان کی صورت میں ہوا کیہ حد تک ما لک سمجھا جا تا ہے۔ اپنے مقرر کردہ اصل کو عملی شکل دینے کے لئے کمیونزم نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ زمین حکومت کی ہے اِس لئے حکومت کو اختیار ہے کہ وہ جہاں جو چیز ہونا مناسب سمجھے زمیندارکواُسی کے ہونے پر مجبور کرے اور چونکہ زمیندارا سیخے جربہ کی بناء پر خاص خاص اجناس کے ہونے میں ماہر ہوتے ہیں اِس لئے یہ بھی اصل سلیم کیا کہ ذمینداروں کو اُن کی قابلیت کے مطابق جس علاقہ میں چاہے بھی اور کے دجب اس نظام کو اُس کی تمام تفاصل کے مطابق جس علاقہ میں چاہے بھی اُن کا درجہ گرا اس نظام کو اُس کی تمام تفاصل کے مطابق میں دائج کیا گیا تو زمینداروں نے محص کیا کہ دور کی حیثیت دے دی گئی ہے اور عام تا جراور صناع سے بھی اُن کا درجہ گرا دیا گیا ہے۔

(۲) اُن کے عائلی نظام کو تہہ و بالا کر دیا گیا ہے کیونکہ اِس کے بیمعنی ہیں کہ وہ زمین کوعمہ ہ بنانے میں جو بھی محنت کریں اُن کی نسل اُن کی محنت سے فائدہ اُٹھانے سے روک دی جائے گی۔ ( m ) اُن کو ہرونت اپنے وطنوں سے بے وطن ہونے کا خطرہ ہوگا۔

(ہ) وہ اپنی روز مرّ ہ کی ضروریات زمین سے پیدا نہ کرسکیں گے بلکہ وہی اشیاء بوسکیں گے جن کی حکومت انہیں اجازت دے اور اس طرح اُن کا وہ پُرانا نظام جس کے ماتحت وہ

ا پنے گا وُں اور قصبہ میں مکمل زندگی بسر کرر ہے تھے تباہ ہوجائے گا۔

ان حالات کود کھ کرانہوں نے بغاوت کر دی اورسالہا سال تک روس میں زمینداروں کی بغاوت زور پررہی اوراجناس کی پیداوار بہت کم ہوگئی ۔ آخرموسیوسٹالن نے اس نظام کومنسوخ کر کے پُرانے نظام کو پھر قائم کیا۔ زمینداروں کو اُن کی زمینوں کا مالک قرار دیا گیا اورفصل بونے کے بارہ میں بہت حد تک اُن کوآ زادی دے دی گئی۔اس طرح بغاوت تو فروہوگئی کین خود بالثويك ليڈر كے فيصلہ كے مطابق كميونسٹ نظام كى غلطى يرمهرلگ گئى ۔ چنانچه موسيوسٹالن کے دشمنوں نے اُن پرایک بیالزام بھی لگایا ہے کہ زمینوں کے متعلق لینن کے مقرر کر دہ نظام کو انہوں نے تو ڑ کر کمیونز م سے بغاوت کی ہے۔اورموسیوسٹالن نے اِس کا جواب بیددیا ہے کہ اصل نصب العین کمیونزم کا عوام کی حکومت ہے سواس نصب العین کے حصول کے لئے اگر دوسرےاصول بدل دیئے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں مگر بہر حال اُن کے جواب ہے بھی بیہ بات ثابت ہوگئی کہ کمیونز ما یک مستقل فلسفہ کی حیثیت میں کم سے کم زمینوں کے متعلق اقتصادی نظام قائم کرنے میں بالکل نا کام رہی ہے اور خوداس کے لیڈروں نے اسے تسلیم کرلیا ہے کہ اس کے اصول بطور ایک فلفہ کے جاری نہیں کئے جاسکتے بلکہ حسب ضرورت اُن میں تبدیلی کرنی پڑتی ہےاور کمیونزم کے سوا دوسرےاصولوں کی مددسے مُلک اور قوم کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔اسلام کے کامیاب اقتصادی نظام کے مقابل پرییز بردست نا کامی اسلامی تعلیم کی برتری کا ایک بیّن ثبوت ہے اوراس بات کا ثبوت بھی کہ کمیونز م کوئی اصولی فلسفہ نہیں بلکہ محض ا یک سیاسی تحریک ہے جس کی اصل غرض روس کو طاقتور بنانا ہے اور اُسے مذہب کے مقابل پر کھڑا کرنا سچائی اور دیانت کا منہ چڑا نا ہے۔ چنانجہ اسٹیفن کنگ حال ممبریارلیمنٹ انگلستان حال ہی میں روس میں دورہ کر کے آئے ہیں اُن کا ایک مضمون SOVIET UNION'' ماہ جون میں چھیا ہے۔ اِس میں وہ لکھتے ہیں کہروس کے اِس وقت دو بڑے مقصد ہیں۔

(۱) روس کوا زسرِ نوتغمیر کرنا۔

(۲) روس کو دنیا میں سب سے بڑا، سب سے اچھا، سب سے زیادہ مالدار قوم بنانا۔ (دیکھیون ممحض ایک SOVIET UNION NEWS. VOL-IV NO) سیاسی تح یک ہے اور اس کی اصل غرض روس کوطا قتور بنانا ہے۔

کمپونز م تح یک کے متنبے (۳) تیسرانقص کمپونزم میں پیہے کہاس نظام کی وجہ سے ج جوکمیونزم نے قائم کیا ہے گوروٹی کیٹراملتا ہے مگراس کا ایک میں علمی ترقی کی بندش بہت بڑا نقص یہ ہے کہ اس سے آئندہ علمی ترقی بالکل رُک جائے گی اس لئے کہ روٹی اور کپڑے کے لئے جتنا رویبیہایک شخص کو ملتا ہے وہ ا تنا نا کا فی ہوتا ہے کہاس میں سفر کرنا اور دنیا میں پھرنا ایک کمیونسٹ کے لئے بالکل ناممکن ہے۔ جب تک روسیوں کو اقتصادیات میں حُریّتِ شخصی حاصل تھی وہ اینے روپیہ کا ایک حصہ مختلف سفروں کے لئے رکھ لیتے تھے۔ وہ دنیا میں پھرتے تھے،مختلف مُلکوں اور قوموں میں گھو متے تھے، غیرا قوام سےمل کر اُن کے حالات کا جائز ہ لیتے تھے اور پھراُن معلومات سے خود فائدہ اُ ٹھاتے تھے اور دوسروں کے فائدہ کے لئے اُن معلومات کواینے ملک میں شالَع کر دیتے تھے اور ملک کے لوگ اُن کی معلومات سے فائدہ اُٹھا کرتر قی کی شاہراہ کی طرف پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ قدم بڑھانے لگتے تھے۔ یہی حقیقی مدرسہ مُلکوں کی علمی ترقی کے لئے قا نو نِ قدرت نے قائم کیا ہے اور اِس میں پڑھ کر قومیں ترقی کی طرف قدم اُٹھاتی چلی آئی ہیں۔قرآن کریم نے بھی بار بارمختلف مُلکوں کی سیراوراُن کے حالات دیکھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس کے بغیر نکتہ زگاہ وسیع نہیں ہوتا اور مختلف مما لک کےعلوم کا آپس میں تبادلہ نہیں ہوتا۔ گراب کمیونسٹ سٹم کی وجہ سے اُن کا لوگوں سے ملنا، دنیا کے حالات معلوم کرنے کے لئے مختلف مما لک میں پھرنا بالکل ناممکن ہو گیا ہے اور جہاں جہاں کمیونز م تھلیے گی یہی نتیجہ و ہاں بھی پیدا ہوگا اوراس کا لا زمی نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم میں ذہنی تنفر ّ ل واقعہ ہوجائے گا۔ کمیونسٹ گورنمنٹ کا کوئی نمائنده تو دوسرے مُلکوں میں دیکھا جاسکتا ہے مگر کمیونسٹ خیالات کے کسی عام روسی کی شکل دیکھنا اب لوگوں کے لئے ایسا ہی ہوگیا ہے جیسے ہُما کی تلاش ہوتی ہے۔ مجھے وسیع ذرا کع حاصل ہیں مگرا اُب تک جھے بھی کسی آزاد روی کمیونٹ کود کیھنے کا موقع نہیں ملاہاں حکومت کے نمائند ہے مل جاتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اِس بات کا کہ لوگوں کے پاس کوئی زائدرو پیدر ہے ہی نہیں دیا جاتا ہے رو ٹی اور کپڑے کی ضروریات کے علاوہ جو پچھ ہوتا ہے حکومت لے جاتی ہے اور لوگ بالکل خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جب حکومت اپنے نمائندے باہر بججوادی ہے تو اُن کے ذریعہ سے غیر ملکی خیالات اور ایجا دات مُلک میں آسکتی ہیں لیکن میدرست نہیں کیونکہ کہ درست نہیں کیونکہ اول حکومت کا نمائندہ انہی باتوں کے اخذ کرنے پر مجبور ہے جن کے لئے حکومت اُسے بجوائے۔ (۱) اوّل حکومت کا نمائندہ انہی باتوں کی اخذ کرنے پر مجبور ہے۔ کسی شخص کا اپنے شوق سے جانا اور اپنے میلان کے مطابق ایک بات کو اخذ کرنا یہ بالکل مختلف ہے اس سے کہ حکومت خود چن کرکسی شخص کو بجوائے ۔ ایبا منتخب کردہ شخص ہر میلان والے گروہ کی ترقی کا سامان پیدا نہیں کرسکتا۔ اور اسحاد کے پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے اِس نظام کی وجہ سے اس کا راستہ بالکل مسدود اور اتحاد کے پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے اِس نظام کی وجہ سے اس کا راستہ بالکل مسدود کردیا گیا ہے۔

اس وقت جوآ زاد روسی با ہر ملتے ہیں وہ یا کمیونزم کے خالف ہیں جواپنے مُلک کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں یا وہ کمیونسٹ ہیں جو حکومت کی طرف سے پر و پیگنڈا کے لئے مقرر ہیں لیکن اپنے اثر کو وسیج کرنے کے لئے غیر مُلکوں میں جا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ آ زاد روسی ہیں اور حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ جب زائد رو پیہ عوام کے پاس ہوتا ہی نہیں تو وہ دُوردراز کا سفر کس طرح کر سکتے ہیں۔ پچھ عرصہ ہوا کراچی سے لا ہور آتے ہوئے جھے ایک دوست نے بتایا کہ ائیرکنڈ یشنڈ کمپارٹمنٹ میں ایک روسی ہے جواپنے آپ کوآ زاد سیاح بتا تا تا دوست نے بتایا کہ ائیرکنڈ یشنڈ کمپارٹمنٹ میں ایک روسی ہے جواپنے آپ دوست سے کہا کہ اس سے کہوکہ تمہارا آزاد روسی ہونے کا دعوئی سراسر جھوٹا ہے۔ میں نے اُس دوست سے کہا کہ اس زمیندار ہوں مگر میں سینڈ میں سفر کر رہا ہوں۔ تنہارے ہاں تو بڑے زمیندار ہوتے ہی نہیں تم زمیندار ہوت می راسز حوث کی سے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا میں سفر کر رہا ہوں۔ تنہارے ہاں تو بڑے زمیندار ہوتے ہی نہیں تم ایک کسان ہوکر یا مزدور ہوکر کس طرح اسے دُوردراز علاقہ کا سفراس عیاشی کے ساتھ کر رہے ہو۔ اگر تنہارام زدوراور کسان ائیرکنڈ پیشٹہ کمرہ میں ہزاروں میلوں کا سفر کر رہا ہوت و ہندوستان ہو۔ اگر تنہارام زدوراور کسان ائیرکنڈ پیشٹہ کمرہ میں ہزاروں میلوں کا سفر کر رہا ہے تو ہندوستان

کے ان لوگوں کے خلاف تبہارا جوش کس امر پر بنی ہے جوتم سے بہت کم آرام حاصل کررہے ہیں اورجن کا حال درحقیقت تمہارے مزدوروں کا ساہے ۔تم سے جودرحقیقت حکومت کے گماشتے ہو ان کوکوئی نسبت ہی نہیں کیونکہ تمہاری دولت اوران کے گز ار ہ میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ کمیونزم نظام قائم رکھنے کے (۴) چوتھانقص اس نظام میں یہ ہے کہ جب بھی َ اِس میں خرا بی پیدا ہو ئی اور اِس تحریک برز وال آیا لئے سونٹے کی ضرورت ملک میں ڈکٹیٹر شپ قائم ہوگی اور نتائج پہلے سے بھی خطرناک ہوجائیں گے۔وجہ بیہ ہے کہ اس نظام میں قابلتیت کومٹا کر د ماغ کوضائع کر دیا گیاہے اِس کئے جب بھی تندر ّ ہوگا یہ تحریک گُلّی طور برگر جائے گی اور خلا کو پُر کرنے کے لئے سوائے ڈکٹیٹر کے اور کوئی چزمیسر نہ آئے گی۔ جرمنی نے اگر ہٹلر کوقبول کیا تو کمیونسٹ میلا نات کی وجہ سے، جو جرمنی میں شدت سے پیدا ہور ہے تھے۔فرانس کا تج بہ بھی اِس برگواہ ہے جب فرانس کے باغیوں میں تنزّل پیدا ہوا تواس کے نتیجہ میں نیولین جیسا جبار پیدا ہو گیا۔ جمہور میں سے جمہوریت کا کوئی دِلدادہ اس جگه کو نہ لے سکا۔اسی طرح بے شک کمیونزم اپنی حکومت کو برولی ٹیری ایٹ (PRPLETAROAT) کہد لے یا اِس کا نام ٹو ٹیلی ٹیرین TOTALITARIA W) حکومت رکھ لے اِس میں کوئی شبہنیں کہ بیدنظام آخر چکر کھا کر ا یک ڈ کٹیٹر کی شکل اختیار کر لے گا بلکہ اِس وقت بھی عملی رنگ میں یہی حالت ہے کیونکہ گویہلوگ ا قتد ارعوام کے حامی ہیں لیکن عملاً حکومت کا اقتد ارعوام کے ہاتھ میں دینا پیندنہیں کرتے۔ چنانچے روس میں ایک منٹ کے لئے بھی جمہوری حکومت قائم نہیں ہوئی بلکہ ڈ کٹیٹر شپ ہی چلی جارہی ہے۔ لینن پہلا ڈکٹیٹر تھااب دوسراڈ کٹیٹر سٹالن بنا ہوا ہے۔ سٹالن کے بعد شاید موسیومولوٹو ف ڈکٹیٹر بن جائیں گےاور جب مولوٹو ف مرے توکسی اور ٹو ف یا خوف کی باری آ جائے گی ۔ بہرحال اس قتم کے نظام کوسو نٹے کی مدد کےسوائبھی قابو میں نہیں رکھا جا سکتا اور روس کا تج بہاس امریرشامدہے۔

(۵) پانچواں نقص کمیونزم کے اقتصادی نظام میں بیہ ہے کہ اِس میں سُو د کی ممانعت کو بطور فلسفہ کے اختیار نہیں کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں انفرادی سُو دی بنگ نہیں ہیں۔ اِس وقت تک

جھے اس بارہ میں کوئی تحقیقی علم نہیں اس لئے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن انفرادی سُو دی بنکوں کا نہ ہونا ہونا اور سُو دکوا صولی طور پر بُر اسجھنا دونوں بالکل متبائن با تیں ہیں۔ انفرادی سُو دکی بنک کا نہ ہونا سامان میسر نہ آنے کے سبب سے بھی ہوسکتا ہے۔ اور بنکنگ کے اصول سے عام پبک کی ناوا قفیت کے سبب سے بھی ہوسکتا ہے، مصلحتِ وقتی کے ماتحت بھی ہوسکتا ہے۔ جب سامان میسر آ جا ئیں یا پبلک کا ترقی کرنے والا حصّہ بنگنگ سٹم سے آگاہ ہوجائے یا وقتی مصلحت بدل جائے تو انفرادی بنک مُلک میں جاری ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی قوم سی بات کواصولی طور پر بُر السجھتی ہے تو خواہ حالات بدل جائیں، خواہ اس بات کا باریک اور عملی علم حاصل ہوجائے، خواہ سامان کثر سے مہیّا ہوں وہ قوم اِس بات کو بھی اختیار نہیں کرے گی کیونکہ اُس کا اِس بات کو بھی اختیار نہیں کرے گی کیونکہ اُس کا اِس بات کو بھی اختیار نہیں کرے گی کیونکہ اُس کا اِس بات کو بھی اختیار نہیں کرے گی کیونکہ اُس کا اِس بات کو بی کی بناء پر۔

غرض روس میں اگر افراد سے لین دین کرنے والے بنک نہیں ہیں تو اِس سے یہ نتیجہ نہیں نکتا کہ کیدیہ ٹللزم کی جڑکو جوئو دہ روس نے کاٹ دیا ہے۔ مئیں نے کہا ہے کہ جھے اس بارہ میں ذاتی علم نہیں لیکن ایک بات واضح ہے اور وہ یہ کہ کمیونزم کے لڑیج میں سُو دکی مما نعت کا کوئی میں ذاتی علم نہیں گیاں ایک بات واضح ہے اور وہ یہ کہ کمیونزم سُو دکی اصولی طور پر فرنہیں ۔ اور یہ بات مجھے اِس بات کا دعویٰ کرنے کاحق دیتی ہے کہ کمیونزم سُو دکی اصولی طور پر خالف نہیں ۔ پھر میں دیجھا ہوں کہ روسی گور نمنٹ دوسری حکومتوں سے جوسُو دیے بغیر کوئی کام نہیں کرتیں رو پیہ قرض لیتی ہے اس امر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کمیونزم سُو دکی مخالف نہیں ہے بلکہ اِس کے حق میں نہ ہوتی تو سُو دیر رقوم قرض کیوں لیتی ۔ نیز موجودہ جنگ میں روس نے اپنے ملکی لوگوں سے بھی بہت رو پیہ قرض لیا ہے ۔ میں قیاس کرتا ہوں کہ بیرو پیہ بھی سُو دیر بی لیا گیا ہے ۔

اگرمیری بیرائے درست ہے کہ کمیونزم سُو د کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں ہے اور بہت سے واقعات میری رائے کی تائید کرتے ہیں تو بیدا مربھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ روس میں سُو دی کاروبار کی کمی محض ایک وقتی امر ہے اور سابق نظام میں ایک غیر معمولی تغیر کا نتیجہ ہے لیکن جب کمیونسٹ لوگ روس سے باہر جانے لگیں گے تو وہاں کاروبار کے لئے وہ سُو د پرروپیدیں گے اور جب مُلک زیادہ ترقی کرے گا اور صنعت وحرفت اور زراعت ترقی کریں گے تو یورپ

کی دوسری اقوام کی طرح کمیونسٹ بھی اِن کاموں کی ترقی کے لئے سُود کا کاروبا کریں گے۔ اِسی طرح جنگوں کو کامیاب طور پر چلانے اور وسیع صنعتی ترقی کے لئے سٹیٹ بنک کی شاخیں مُلک میں کثرت سے کھولی جائیں گی اور آخر سُو داُسی طرح کمیونز م کو کیدیہ ڈلمیزم کی طرف لے جائے گا جس طرح دوسرے مغربی ممالک کولے گیا ہے۔

(۲) چھٹانقص کمیونسٹ اقتصادی نظام کا جس کی وجہ سے کیپیٹلزم کیلانہیں جاسکتا ایسچینج (EXCHANGE) کے طریق کا جواز ہے۔ وہی تبادلۂ سکہ کا طریق جو بنکوں کی وجہ سے اور حکومتوں کے مذاخل کی وجہ سے اِس ز مانہ میں جاری ہوا ہے کمیونز م بھی اُسی کی تا ئید کرتا ہے اوراُسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔موجودہ زمانہ میں ایجیجینج ریٹ ( یعنی دومُلکوں کے سکوں کی متبادل قیمتوں کی تعیین ) دومُلکوں کی تجارت کے طبعی توازن پرنہیں رہا بلکہ کمزورمُلکوں کے مقابل برتو بنکوں کے ہاتھ میں اُس کی تنجی ہے۔ اور طاقتورمُلکوں کی شرح مبادلہ خود حکومتیں مقرر کرتی ہیں اور قیمت کی تعیین میں تجارتِ موجودہ کے علاوہ پیغرض مدّ نظر ہوتی ہے کہ کس مُلک سے کس قدر آئندہ تجارت کرنا اِس حکومت کے مقصود ہے۔ ہمیشہ شرح تبادلہ پر غریب مُلک شور مجاتے رہتے ہیں لیکن چونکہ اُن کے یاس جواب دینے کے لئے جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی اس لئے خاموش ہوجاتے ہیں اوراس طرح زبر دست مُلک کمز ور مُلک کو تجارتی طور پر کمز ور کر دیتا ہے حالانکہ تبادلہ شرح ایک بناوٹی اصول ہے وہ اصول جس پر دومُلکوں کے تجارتی تعلقات کی بنیاد قائم ہونی چاہئے تبادلہُ اشیاء ہے یا تبادلہ قیمت لینی سونا جاندی۔لیکن بجائے اشیاء کے تبادلہ یا سونے جاندی پر تجارت کی بنیاد ر کھنے کے ایمپینچ ریٹ پر تجارت کی بنیا در کھ دی گئی ہے جس کی وجہ سے غیر متمدن مما لک بنکوں کے ہاتھوں پریٹر گئے ہیں اور متمدن مما لک میں بنکوں میں تجارت سیاست کے تابع چلی گئی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسینج کی وجہ سے تجارت میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے اور موجودہ ز مانہ کی بڑھی ہوئی تجارت بغیر کسی آسان طریق تبادلہ کے سہولت سے جاری نہیں رکھی جاسکتی کیکن پیضرروری نہیں کہ شرح تبادلہ کوسیاسیات کے تابع رکھا جائے اور کمزور مُلکوں کے لُو ٹنے کا ذریعہ بنایا جائے بلکہ اگرغور کیا جائے تو سابق بارٹر سٹم کوجس میں اشیاء کا اشیاء کے مقابلہ میں تبادلہ ہوتا ہے نہ کہ ایکی خینے ریٹ کے اصول پر ، ایسے طریق پر ڈھالا جاسکتا ہے کہ موجودہ زمانہ کی ضرورتوں کے مطابق وہ ہوجائے اور حکومتوں کا دخل اِس سے ہٹا دیا جائے۔ بلکہ مختلف ممالک کے تاجروں اور حکومت کے نمائندوں کے مشورہ سے وقاً فو قاً مختلف ممالک کے لئے ایکی خینے کا ایک ایسا طریق مقرر کیا جائے جس کا بنیا دی اصول تبادلہ اشیاء ہونہ کہ کا غذی روپیہ کی مصنوی قیمت پر۔

جُرمنی نے گزشتہ جنگ کے بعدا پیچنج (EXCHANGE) میں سیاسی دخل اندازی کر کے اپنے کا غذی رو پیہ کواس قدر ستا کر دیا کہ سب دنیا کی دولت اس طرف کینجی چلی آئی اور جب کافی سر مایہ غیر مُلکوں سے تجارت کرنے کے لئے اُس کے پاس جمع ہوگیا تو اُس نے اپنے کا غذی سکہ کومنسوخ کر دیا اور اس طرح تمام دنیا کے ممالک میں بہت کم خرچ سے بہت بڑی رقوم غیر ملکی سکوں کی اپنی آئندہ تجارت کے لئے جمع کر لیں۔اگر بارٹر سٹم ( تباولہ اشیاء) پر بین الاقوامی تجارت کی بنیا دہوتی تو جرمنی اس طرح ہرگز نہ کرسکتا تھا۔ روس نے بھی جرمنی کی نقل میں ایک چینج کو بہت گرادیا لیکن بوجہ جرمنی جسیا ہوشیار نہ ہونے کے اور بوجہ شعنی تنظیم نہ ہونے کے اس نے فائدہ نہ اُٹھایا در حقیقت مصنوعی شرح تباولہ ایک زبر دستوں کا ہتھیا رہے جس سے وہ کمزور قوموں کی تجارت کو اپنے ہیں اور غیر طبعی طریقوں سے تجارت کے بہاؤ کوائی مرضی کے مطابق جدھ رچا ہتے ہیں اور غیر طبعی طریقوں سے تجارت کے بہاؤ

روس نے اِس نظام کوشلیم کرلیا ہے اور اِس طرح مکی کیدید ڈلمنز م کی بنیا دکو قائم رکھا ہے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جوں جوں روسی صنعت وحرفت مضبوط ہوگی کمیونز م زیادہ سے زیادہ اس ہتھیار سے کام لے گی اور کمزور ممالک کی تجارتوں کو اپنے مطلب اور اپنے فائدہ کے لئے استعال کرے گی اور اس طرح گو مادی دولت کو جمع کر لے گی لیکن اصولی طور پرخود اپنے اصول کو توڑنے والی اور غریب اور کمزور ممالک پرظلم کرنیوالی ثابت ہوگی۔

کمیونزم کا اقتصادیات میں جبر سے کام لینا (۲) ساتویں اِس نظام کے میں جبر سے کام لینا (۵) ساتویں اِس نظام کے ایک جبر سے کام لیاجا تا ہے جوآ خرمُلک کے لئے مصرفا بت ہوگا۔ کمیونزم کہتی ہے کہ دولت مندوں کی

دولت لوٹ کی جائے اورسوائے ابتدائی انسانی ضروریات کے خرچ کے انہیں اور کچھ نہ دیا جائے۔ پینظر بیاینی ذات میں اچھا ہویا بُرا سوال بیہے کہ کمیونزم جرکو جائز بمجھتی ہے اور اس سے کام لیتی ہے اور بجائے اس کے کہ آ ہستہ آ ہستہ ترغیب اور تربیت سے لوگوں کی عادات درست کی جائیں اور اپنے سے کمزورں بررحم کی عادت ڈالی جائے اورغرباء کی محبت اور اُن سے مساوات کا خیال اُن سے او نیج طبقہ کے لوگوں کے دلوں میں ڈالا جائے کمیونز م جبر کی طرف مائل ہوتی ہےاوراس کی تعلیم دیتی ہےاوراُ س نے برسرا قتد ارآتے ہی کیدم آسودہ حال لوگوں کی دولت کوچھین لیا اور اُن کی تمام جائدا دوں کواینے قبضہ میں کرلیا۔ پیرظا ہرہے کہایسے لوگ جن کوشا ہی محلاّ ت میں سے نکال کر چوہڑوں کے گھروں میں بٹھا دیا جائے اُن کے دلوں میں جتنا بھی اِستح یک کے متعلق بغض پیدا ہو کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُنہیں اِستح یک سے کوئی ہمدر دی نہیں بلکہ وہ اِس سے انتہائی طور پر بغض رکھتے ہیں۔ اِس کے مقابلہ میں بےشک اسلام نے بھی اُمراء سے اُن کی دولت لی ہے مگر جبر سے نہیں بلکہ پہلے انہیں وعظ کیا، پھر دولت کے محر کات کومٹایا ، پھراُن کی ضروریات کومحدو د کیا ، پھرانہیں ز کو ۃ اورصد قہ وغیرہ ا حکام کا قائل کیا اور ہالآ خران تداہیر کے باوجود جودولت اُن کے ہاتھوں میں رہ گئی اُسے اُن کی اولا دوں اور رشتہ داروں میں تقشیم کرا دیا۔ اِس طرح دولت اسلام نے بھی لے لی اور کمیونزم نے بھی مگر کمیونزم نے جبر سے کام لے کرامراء سے اُن کی دولت لی اور اسلام نے محبت سے اُن کی دولت لی۔ اِس جبر کا یہ نتیجہ ہے کہ غیرمما لک میں ایک بہت بڑاعضر اُن اُمراء کا موجود ہے جو روس کےخلاف ہیں کیونکہ کمیونزم نے اُن کی دولت کوچھین لیا اور اُنہیں تخت شاہی ہے اُٹھا کر خاک مذلّت برگرا دیا۔

کمیونسٹ غلطی سے یہ جھتے ہیں کہ آجکل اس تحریک کے خلاف کسی مُلک میں جوش نہیں ہے اوروہ اِس پر بہت خوش ہیں حالانکہ اِس وقت کی خاموثی کی وجہ یہ ہے کہ غیرمما لک اِس وقت روس کی مدد کے مختاج ہیں۔ اِس وقت انگلستان کوئی بات روس کے خلاف سننے کے لئے تیار نہیں، اِس وقت امریکہ کوئی بات روس کے خلاف سننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ امریکہ اور انگلستان دونوں اِس وقت روس کی مدد کے مختاج ہیں اور لوگ اِس وجہ سے خاموش بیٹھے ہیں۔ جس دن لڑائی ختم اِس وقت روس کی مدد کے مختاج ہیں اور لوگ اِس وجہ سے خاموش بیٹھے ہیں۔ جس دن لڑائی ختم

ہوئی اورلوگوں کی آ واز پرحکومت کی گرفت نہرہی اُسی دن وہ لوگ جوآج مصلحت کے ماتحت خاموش بیٹھے ہیں روس کے خلاف سا زشیں شروع کر دیں گے اور اِستح یک کومٹانے کی کوشش کریں گے۔(چنانچہ اِس تقریر کے بعد جنگ جرمنی ختم ہوگئی اور مختلف مما لک میں روسی نظام کے خلاف آوازیں اُٹھنی شروع ہوگئی ہیں خصوصاً یونا یکٹٹسٹیٹس امریکہ میں ) کمپونزم کے فرر لعبہ (۸)آ ٹھوال نقص اِس نظام میں بیہے کہ اِس میں عائلی محبت ۔ کا سرنچل دیا گیا ہے جو آخر مضر ہوگا۔ کمیونزم میں ماں اور عا نکی محبت کی موت باپ اور بہنوں اور بھائیوں اور دوسرے تمام رشتہ داروں کی محبت کونظرا ندا زکر دیا گیا ہے اور بچوں کو کمیونز م کی تعلیم دینے اور مذہب سے برگانہ کرنے کے لئے حکومت کے بیچے قرار دے دیا گیا ہے۔ ہر بچہ بجائے اِس کے کہ ماں کی گود میں رہے، بجائے اِس کے کہ باپ کی آئکھوں کے سامنے پرورش پائے گلّی طور پر گورنمنٹ کے اختیار میں چلاجاتا ہے یا کم سے کم قانونی طور پراییا ہے۔اس طرح ماں باپ کی محبت کا خانہ بالکل خالی کر دیا جاتا ہے۔ بیدنظام بھی ایسا ہے جو دیر تک نہیں چل سکتا۔ یا تو اِس نظام کو بدلنا پڑے گا یا رشیا کا نسان انسان نہ رہے گا کچھاور بن کر رہ جائے گا۔لوگ سجھتے ہیں کہ کمیونز م کا میاب ہو گیا حالانکہ اِس وقت کمیونزم کی کامیا فی محض زار کے مظالم کی وجہ سے ہے۔ جب بچاس ساٹھ سال کا ز مانہ گزر گیا، جب زار کے ظلموں کی یاد دلوں سے مٹ گئی، جب اُس کے نقوش وُ ھند لے یڑ گئے اگراُس وفت بھی بیرنظام کا میاب رہا تب ہم شمجھیں گے کہ کمیونزم واقعہ میں ماں کی محبت اور باپ کے پیاراور بہن کی ہمدردی کو تحلنے میں کا میاب ہو گیا ہے ۔لیکن دنیا یا در کھے میحبتیں تبھی کچل نہیں جاسکتیں۔ایک دن آئے گا کہ پھر میجبتیں اپنارنگ لائیں گی پھر دنیا میں ماں کو ماں ہونے کاحق دیا جائے گا، پھر باپ کو باپ ہونے کاحق دیا جائے گا، پھر بہن کو بہن ہونے کا حق دیا جائے گا اور پھر پیگم گشتہ محبتیں واپس آئیں گی ۔لیکن اِس وقت پیرحالت ہے کہ کمیونز م انسان کوانسان نہیں بلکہ ایک مشین سمجھتا ہے۔ نہ وہ بچیہ کے متعلق ماں کے جذبات کی برواہ کرتا ہے، نہوہ باپ کے جذبات کی پرواہ کرتا ہے، نہوہ بہن کے جذبات کی پرواہ کرتا ہے، نہوہ اور رشتہ داروں کے جذبات کی پرواہ کرتا ہے، وہ انسان کوانسان نہیں بلکہ ایک مشینری کی حیثیت دے رہا ہے مگریہ مشینری زیادہ دیریک نہیں چل سکتی۔ وقت آئے گا کہ انسان اس مشینری کو توڑ پھوڑ کرر کھ دے گا اوراُس نظام کواپنے لئے قائم کرے گا جس میں عائلی جذبات کواپنی پوری شان کے ساتھ برقر ارر کھا جائے گا۔

د ماغی قابلتیت کی بے قدری (۹) نوان نقص اِس نظام میں یہ ہے کہ اِس میں دواغ کی قدر نہیں اِس لئے مجبوراً اعلیٰ دواغ کے

لوگ روس میں سے باہر نکلیں گے اور اپنی د ماغی ایجادات کی قیمت دنیا سے طلب کریں گے۔ بالشوزم کے نز دیک ہاتھ کا کام اصل کام ہے وہ دیاغی قابلیتوں کو ہاتھ کے کام کے بغیر بے کا رمحض قرار دیتا ہے۔ اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہاتھ کا کا م بھی کا م ہے گر اِس میں بھی کوئی شبنہیں کہ د ماغی کا م بھی اپنی ذات میں بہت بڑی اہمیّت رکھتے ہیں اور پھر فطرتِ انسانی میں بیہ بات داخل ہے کہ وہ اپنی خدمات کا صلہ جا ہتی ہے۔ جب کمیونسٹ گورنمنٹ د ماغی قابلیتوں کی قدرنہیں کرے گی تو فطرت کا مقابلہ زیادہ دریتک نہیں ہو سکے گا۔ یا تو کمیونسٹ نظام خوداینے ا ندر تبدیلی کرنے پر مجبور ہوگا اور دوسرے نظاموں کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے گا اور اپنے فلسفه کوترک کرنے برمجبور ہوگا یا پھراعلیٰ د ماغ رکھنے والے لوگ با ہرنگلیں گے اور غیرمما لک میں ا بنی ایجا دات کورجٹر ڈ کرا کے اُن سے فائدہ اُٹھا ئیں گے مگر روس اُن کی د ماغی قابلیتوں کے فوا ئدسے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائے گا۔ اِس وقت روسی گورنمنٹ سختی سے لوگوں کو ہا ہر جانے سے رو کے ہوئے ہے ۔مگر جب آپس میں میل جول شروع ہوااور اِس جنگ کے نتیجہ میں ایک حد تک ایبا ضرور ہوگا تو روسی موجد با ہر نکلیں گے اور غیرمما لک میں دوسر ہے موجدوں کی حالت کودیکھ کرخود بھی کمپنیاں قائم کر کے اپنی ایجا دات سے نفع اُٹھا نا شروع کر دیں گے۔ جیسے جرمنی نے جب یہودیوں پرمظالم شروع کئے تو یہودی جرمن میں سے نکل کرا مریکہ میں چلے گئے جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہی چیزیں اور وہی دوائیں جو پہلے جرمنی میں تیار ہوا کرتی تھیں اب امریکہ میں تیار ہونی شروع ہوگئی ہیں۔ بڑے بڑے کارخانے امریکہ میں اُن یہودیوں نے کھول رکھے ہیں اور اُن سے خود بھی فائدہ اُٹھا رہے ہیں اور امریکہ کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں حالانکہ وہ کارخانے پہلے جرمنی میں تھے جب اُن کےحقوق کو دبایا گیا تو وہ انگلستان اور امریکہ میں چلے

گئے ۔ اِسی طرح روس میں جب بھی ڈھیل ہوئی اورلوگوں کوآ مدورفت کی آ زادی ملی وہاں کے موجد با ہرنگلیں گے اور غیرمما لک میں بس کراینی دفاعی قابلیتوں سے فائدہ اُٹھا نا شروع کر دیں گے یا پھر بیرونی ملکوں سے میل جول کے بند ہونے کی وجہ سے روسی د ماغ میں کمزوری آنی شروع ہوجائے گی اور آخروہ ایک کھڑے یانی کے تالاب کی طرح سٹر کررہ جائے گا۔ روسی صنعت میں تنتق کا خطرہ (۱۰) دسواں نقص کمیونسٹ نظام میں یہ ہے کہ چونکہ اِس وقت کھانا اور کیڑا وغیرہ حکومت کے سیرد ہے اور صنعت وحرفت بھی اُس کے سیرد ہے اور امپورٹ (IMPORT) اورا کیسپورٹ (EXPORT) بھی اس کے قبضہ میں ہیں اور جس مُلک میں وہ قائم ہوئی ہے وہ صنعت میں بہت پیچھے تھا اِس لئے فوراً حقیقی نتائج معلوم نہیں ہو سکتے مگر عقلاً پیام ظاہر ہے کہ جب تک صرف اس قدرصنعت وہاں ہے کہ مُلک کی ضرورت کو بورا کرے نقصان کا پیتہ نہیں لگ سکتا۔جس قیمت پر بھی چیز بنے بنتی جائے گی اور مُلک میں کھپتی جائے گی اُس کے مہنگا ہونے کا علم نہیں ہوگا ۔ جب تک وہاں کارخانے صرف روسیوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اُس وقت تک بیرپیے نہیں لگ سکتا کہ کارخانے نفع برچل رہے ہیں یا نقصان کی طرف جارہے ہیں۔ وجہ پیہے کہ جس قیت پر بھی کوئی چیز تیار ہوتی ہے وہ مُلک میں کھیے جاتی ہے مگرایک وقت آئے گا کہ صنعت مُلک کی ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگے گی اگر اُس وفت صنعت کوروکا گیا تواس میں تـنـزّ ل شروع ہوجائے گا۔اورا گر بڑھنے دیا گیا تواس صورت میں بیامرلا زمی ہوگا کہ روسی صنعت کی اشیاء دوسرے مُلکو ں کو بھجوائی جائیں تب پیر بھی ضروری ہوگا کہ روسی صنعت کی اشیاء کی وہی قیمت مقرر کی جائے جس پروہ باہر کی منڈیوں میں فروخت ہو سکیں۔اگر اس مجبوری کے ماتحت روسی پیداوار کو اس کی لاگت سے کم قیمت پر فروخت کیا گیا تو گویاروسی صنّاع غیرمُلکوں کا غلام بن جائے گا کہرات دن محنت کر کے لاگت ہے کم قیت پرانہیں اشیاءمہیّا کرے گالیکن اگراییا نہ کیا گیا تولا زماً مُلک کی صنعت ایک حد تک تر قی کر کے رُک جائیگی ۔ یا پھرروس کوا مپیریلزم کا طریق اختیار کرنا ہوگا یعنی دوسر ہے مُلکو ں کو قبضہ میں لا کر اُن پرمصنوعات ٹھونسنی پڑیں گی اور اِس طرح خود اپنے ہاتھ سے روس اپنی آزادی کے دعووں کو دفن کردے گا۔ غرض اِس وقت مقابلہ نہ ہونے کی وجہ سے کم سے کم قیمت پر مال پیدا کرنے کی روح سخت کمزور ہے اور آئندہ اور بھی کمزور ہوتی جائے گی۔ اِس وقت اُس کی مثال ایس ہی ہے جیسے ایک غریب عورت دن میں پانچ سیر دانے پیں لیتی ہے تو گھر والے خوش ہوجاتے ہیں کہ اس نے خوب کام کیا ہے اور وہی آٹارات کو پکا کر کھا لیتے ہیں لیکن والے خوش ہوجاتے ہیں کہ اس نے خوب کام کیا ہے اور وہی آٹارات کو پکا کر کھا لیتے ہیں لیکن جب وہ باہر جا کر مزدوری کرتی ہے تب اُسے پتہ لگتا ہے کہ میں نے کتنا کام کیا ہے اور کتنا کام کیا ہے ور کتنا کام کیا ہے اور کتنا کام کیا ہے ور کتا کی مقابل پر باہر مزدوری اُسے بہت زیادہ ملتی ہے۔ اِس طرح جب تک روس اپنی تیار کردہ اشیاء اپنے گھر میں استعال کرتے رہتے ہیں یہ صحیح طور پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ روس تجارتی طور پر ہڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے۔ اِس وقت سے بڑھے کی اُس وقت اس کا بھانڈ انچوٹ جائے گا اور اقتصادی طور پر وہ بالکل گر جائے گا۔ لیکن اگر کی میٹرنگ کے نیچے بیان کیا اگر کامیا ہے ہوگیا تو اس کا ایک اور خطرناک نتیجہ فکے گا جو ذیل کے ہیڈنگ کے نیچے بیان کیا گا ہیں گیا ہے گا ہو ذیل کے ہیڈنگ کے نیچے بیان کیا گیا ہے۔

کمپونزم کے نظام میں یہ ہے کہ اس عالم کمپونزم نظام میں یہ ہے کہ اس کی بنیاد صرف مُلکی ہمدردی پر ہے عالمگیر ہمدردی کا عالم کمیر ہمدردی کی بنیاد صرف مُلکی ہمدردی پر ہے عالمگیر ہمدردی کا اصل اس میں نہیں ہے۔ چنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر روسی کمیونزم نظام صنعتی ترقی میں کامیاب ہوگیا تو وہ مجبور ہوگا کہ ایک زبردست کید ہلا اسٹ نظام جو پہلے نظام سے بھی بڑا ہواور دنیا کیلئے پہلے نظام سے بہت زیادہ خطرناک ہوقائم کرے۔ میں جران ہوں کہ است اہم سوال کی موجودگی میں ہمار اتعلیم یا فتہ طبقہ کمیونزم کی ہوقائم کرے۔ میں جران ہوں کہ است سے ہم کہ روس نے اجتماعی سرمایہ داری کوایک عظیم الثان شکل میں پیش کیا ہے اور اِس سے دنیا کوآ خربہت نقصان پنچے گا۔ روس میں اور دوسرے ممالک میں جو کمیونسٹ ہیں وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ کمیونزم نے ہر شخص کی روئی اور کپڑے کا سوال ہے ہم بھی خوش میں جو کمیونسٹ ہیں وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ کمیونزم نے ہر شخص کی روئی اور کپڑے کا سوال ہے ہم بھی خوش ہیں کہ لوگوں کی اس ضرورت کو پورا کیا گیا لیکن اِس کے ساتھ ہی اُس عظیم الشان خطرہ کوکسی

صورت میں نظرا نداز نہیں کیا جاسکتا جوایک نئے کئیپیٹل سسٹم (CAPITAL SYSTEM) کی صورت میں دنیا کے سامنے آنے والا ہے۔

روس کا دعویٰ ہے کہ اُس نے ۱۹۲۸ء سے ۱۹۳۷ء تک اپنے مُلک کی صنعتی پیداوارکو %۲۲۲ فیصدی بڑھا دیا ہے۔ یعنی پہلے اگر ایک ارب تھی تو اُب جیمارب بچیس کروڑ ہے۔ پہلےا گرسَوموٹرروس میں بنتا تھا تواب ۲۲۵ موٹر بنتا ہے یا پہلےاُ س کے کارخانوں میں اگر ایک لا کھتھان کپڑے کا تیار ہوا کرتا تھا تو اب چھ لا کھ بچیس ہزارتھان بنتا ہے۔ بیتر قی واقعہ میں الیں ہے جو قابل تعریف ہے۔ روسی کمیونز م کا پیجھی دعویٰ ہے کہ ۱۹۲۸ء سے ۱۹۳۷ء تک دس بلین روبلز سے اس کا صنعتی سر مایہ پہچے ہتر بلین روبلز تک بڑھ گیا ہے ( روبل کی موجود ہ قیمت بہت تھوڑی ہے ) گویااس عرصہ میں اُس نے ساڑھے سات گناا پناسر مایہ بڑھالیا ہے اور سَواجِھ سُو گنا اُس نے اپنی صنعتی پیدا وار کو بڑھا لیا ہے۔اُس کا پیجھی دعویٰ ہے کہ صرف ۱۹۳۷ء میں اُس نے اپنی ملکی آمد کا ۱/۳ حصہ کا رخانوں کی ترقی پرلگایا ہے یہ بھی بڑی شاندارتر قی ہے۔ مگر ا یک بات برغور کرنا جا ہے کیا روس بغیر دوسر ےمُلکو ں سے تجارتی لین دین کرنے کے ہمیشہ کیلئے ایک بند درواز ہ کی یالیسی برعمل کر کے اپنی اس ترقی کی رفتار کو جاری رکھ سکتا ہے؟ اِس وقت توصورت پیہ ہے کہ روس نہ بیرونی مُلکوں کواپنی بنی ہوئی چیزیں بھیجنا ہے اور نہ الاَّ مَساهَ اللّٰهُ با ہر سے کوئی چیزیں لیتا ہے۔ وہ اگر باہر ہے کوئی چیزمنگوا تا ہے تو صرف اُتنی جس ہے اُس کے کا رخانوں کی ضروریات پوری ہوسکیں ۔ گویا روس کی مثال اس وقت ایسی ہی ہے جیسے ہندوستان کا کسان اپنی زمین برگزارہ کرتا ہے۔اُس کے پچھ حصہ سے گڑپیدا کر لیتا ہے، پچھ حصہ سے ماش پیدا کر لیتا ہے ، کچھ حصہ سے حیا ول پیدا کر لیتا ہے ، کچھ حصہ سے تل پیدا کر لیتا ہے، کچھ حصہ سے گندم پیدا کر لیتا ہے اور اِس طرح اپنی زندگی کے دن گز ارتا رہتا ہے ۔مگر بیصورتِ حالات تدن کے ہر درجہ میں قائم نہیں رہ سکتی۔اگر بیصورت تدن کے ہر درجہ میں جاری رہ سکتی تو وہ جھکڑے جوآج دنیا کے تمام مما لک میں نظر آ رہے ہیں اور جن کی وجہ سے عالمگیر جنگوں تک نوبت آ چکی ہے کیوں پیدا ہوتے ۔ بہر حال پیصورت متمدن مما لک میں قائم نہیں روسکتی ۔

## د نیا کیلئے اقتصادی طور پر ایک سخت دھے اس کہ کوئی مُلک اکیلا زندہ نہیں

رہ سکتا بلکہ وہ اِس بات کامحتاج ہوتا ہے کہ دوسروں سے تعلقات پیدا کرے اور تج بہ اِس کی صداقت پر گواہ ہے۔ پس جب کہ روس ہمیشہ کیلئے ایک بند دروازہ کی یالیسی پرعمل کر کے ترقی نہیں کرسکتا تو کیا جب روسی کارخانوں کی پیداواراُس کے مُلک کی ضرورت سے بڑھ جائے گی تو وہ اپنی صنعت کو دوسرے ممالک میں پھیلانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ دُور کیوں جائیں اِن جنگ کے دنوں میں ہی روس مجبور ہوا ہے کہ امریکہ اور انگلستان سے نہایت کثرت کے ساتھ سامان منگوائے اور جس سُرعت اور تیزی کے ساتھ روس صنعت میں ترقی کر رہا ہے وہ اگر حاری رہی تو چندسالوں میں ہی روس کے شعتی کارخانے اِس قدرسامان پیدا کریں گے کہ وہ اِس بات پرمجبور ہو جائے گا کہ غیرمُلکو ل کے پاس اُسے فروخت کرے۔ ذرا سوچو کہ جب وہ دن آئے گا تو کیا اُس وقت روس کی وہی یالیسی نہیں ہوگی جواَب بڑے بڑے تا جروں کی ہوتی ہے؟ اور کیا وہ اِس مال کوفروخت کرنے کیلئے وہی طریقے اختیارنہیں کرے گا جوامریکہ اور انگلتان کے بڑے بڑے تا جراختیار کرتے ہیں؟ لینی کیا وہ کسی نہ کسی طرح دوسرے مما لک کو مجبور نہ کرے گا کہ وہ اُس سے مال خریدیں تا کہ اُس کے اپنے مُلک کے مزدور بیکار نہ رہیں اور اُس کی صنعتی اورا قتصا دی ترقی کوکوئی نقصان نه <u>نهنجے ۔ جیسے</u> ہندوستان کی سیاسی آ زادی کا سوال آئے تو انگلتان کے بڑے بڑے مدبر ہاؤس آف کامنز میں دُھواں دھارتقریریں کرتے ہیں لیکن جب اقتصادی ترقی کا سوال آ جائے تو فوراً اُس کے اقتصادی اکابر کہنے لگتے ہیں کہ برطانوی مفاد کی حفاظت کر لی جائے ۔ یہی حالت روس کی ہوگی لیکن جہاں انگلتان اور امریکہ کا مقابلہ دوسرے مُلکوں سے صرف تا جروں کے زوریر ہوگا وہاں روس کا مقابلہ دوسرے مُلکوں کے تا جروں کے ذریعہ سے نہ ہوگا بلکہ سارے روس کے اشترا کی نظام کا مقابلہ دوسرے مُلکو ل کےانفرا دی تجار سے ہوگا۔اورجس دن روس میں پیرحالت پیدا ہوئی اُس وقت روس ہیر نہیں کے گا کہ چلوہم اپنے کارخانے بند کر دیتے ہیں ، ہم اپنے مز دوروں کو بیکارر ہنے دیتے ہیں مگر ہم غیرمُلکوں میں اپنے مال کو فروخت نہیں کرتے بلکہ اُس وفت وہ اپنے ہمسایہ مما لک کو

مختلف ذرائع سے مجبور کرے گا کہ وہ اس سے چیزیں خریدیں اور حق سے سے کہ وہ ان تمام ذرائع کو استعال میں لائے ہیں اور چونکہ کو استعال میں لائے ہیں اور چونکہ روس کی صنعت حکومت کے ہاتھ میں ہے اِس لئے حکومت کا سیاسی زور بھی اِس کے ساتھ گُلّی طور پرشامل ہوگا۔ روس اِس وقت بہت بڑی طاقت ہے۔ حکومت اُس کے ہاتھ میں ہے، رُعب اور دبد بہاس کو حاصل ہے، ایسی حالت میں اس کا مقابلہ چھوٹے مُلک کب کرسیس گے بلکہ انگلتان دبد بہاس کو حاصل ہے، ایسی حالت میں اس کا مقابلہ چھوٹے مُلک کب کرسیس کے بلکہ انگلتان اور امریکہ کے تا جربھی کب کرسیس گے۔ اُس وقت روس کو صرف یہی خیال نہیں ہوگا کہ اِس کے نتیجہ میں طرح تجارتی نفوذ بڑھا کر اُسے رو پیم آئے گا بلکہ اُسے یہ بھی خیال ہوگا کہ اِس کے نتیجہ میں مُلک کا صنعتی معیار بلند ہوگا۔ مزدور بھوکا نہیں رہے گا، کارخانوں کو بند نہیں کرنا پڑے گا اور غیر مما لک کی دولت کوا پی طرف زیادہ سے زیادہ کھینچا جا سے گا۔ پس اس کے ہمسا یہ مزور مُلک اِس طرح اُس کے لئے درواز سے کھو لئے پر مجبور ہو نئے جس طرح مغربی تجار کے لئے وہ اپنی درواز ہے کھو لئے پر مجبور ہو نئے جس طرح مغربی تجار کے لئے وہ اپنی درواز ہوگا کھا کے گی۔ درواز ہے کھو لئے پر مجبور ہو تئے جس طرح مغربی تجار کے لئے وہ اپنی درواز ہے کھو لئے پر مجبور ہو تے ہیں بلکہ اِس سے کہیں اور زیادہ دنیاا قضادی طور پر ایک سخت دروائی کھا کے گی۔

بعض لوگ إس موقع پر يه خيالات پيش کرديا کرتے ہيں کہ ہم روس حکومت ميں شامل ہو جا کيں گے اوراس طرح وہی فوا کد حاصل کرليں گے جوروسی باشندے کميونزم کی وجہ سے حاصل کرتے ہيں۔ إس کا جواب بيہ ہے کہ اوّل تو ہم کہتے ہيں دنيا ميں کتنے لوگ ہيں جو کميونزم کی حمايت کی وجہ سے اپ آپ کوروسی حکومت ميں شامل کرنے کيلئے تيار ہيں۔ کميونسٹ طقہ ميں اکثر لوگ ايسے ہيں جو بي تو چا ہے ہيں کہ اُن کے مُلک ميں بھی وہی قوا نين جاری ہو جا کيں جو کميونسٹ حکومت نے اپنے مُلک ميں بھی وہی قوا نين جاری ہو جا کيں جو حکومت کا اُنہيں جزو بنا ديا جائے۔ انگلتان کے کمیونسٹ اِس بات کے تو خوا ہشمند پائے جاتے ميں کہ روسی حکومت کے قواعد انگلتان ميں بھی جاری ہو جا کيں گر وہ يہ پيندنہيں کرتے کہ انگلتان روس کا جزو بن جائے بلکہ وہ چا ہے ہيں کہ روس کے قواعد اپنے طور پر مُلک ميں جاری کم انگلتان روس کا جزو بن جائے بلکہ وہ چا ہے ہيں کہ روس کے قواعد اپنے طور پر مُلک ميں جاری کرکے اُس سے فوا کد حاصل کریں۔ اِسی طرح امریکہ کے کمیونسٹ بيتو خوا ہش رکھتے ہيں کہ رکے اُس سے فوا کد حاصل کریں۔ اِسی طرح امریکہ کے کمیونسٹ بيتو خوا ہش رکھتے ہيں کہ امریکہ کے کمیونسٹ بيتو خوا ہش رکھتے ہيں کہ امریکہ کے کمیونسٹ بيتو خوا ہش رکھتے ہيں کہ امریکہ کے لوگوں کے متعلق بھی وہی قواعد نافذ کئے جا کيں جوروس نے اپنی حکومت ميں جاری

کئے ہوئے ہیں مگر وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ امریکہ روس کا جزو بن جائے اور وہ اُس کی سیاسی حکومت میں شامل ہوجائے۔

مئیں ہندوستان کے متعلق کچھ ہیں کہہ سکتا کہ یہاں کے کمیونسٹ کیا رائے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہندوستانی کمیونسٹ عام طور پرسو چنے کے عادی نہیں ہوتے اور زیادہ تر کم علم طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ نعرے لگانے کے عادی تو ہیں مگران نعروں کی حقیقت کوان میں سے بہت کم طبقہ بچھتا ہے باقی لوگ جذبات کی رَومیں بہہ کرعقل وفکر کو جواب دے دیتے ہیں۔ ممکن ہے ہندوستان کے نوے فیصدی کمیونسٹ یہی جاتے ہوں کہ بیشک ہندوستان کو روس میں ملا دیا جائے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگالیکن باقی دنیا کے کمیونسٹ ایسانہیں کہتے اور ایسانہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ سجھتے ہیں کہ یہ بات اُن کی تباہی اور بربادی کا موجب ہوگی۔

روسی مقبوضات میں عدم مساوات اس امر کے شاہد ہیں کہ پور پین لوگوں کی

حالت اوراُن کی حالت میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں تمام خرج برداشت کرنے کیلئے تیار ہوں کمیونسٹ پارٹی بیشکہ میرا آ دمی اپنے ساتھ لے اوروہ اُسے بخارا اور ماسکووغیرہ میں لے جائے اور پھر فابت کرے کہ بخارا کے فرباء کو بھی وہی پچھ ملتا ہے جو ماسکو کے فرباء کو ملتا ہے یا بخارا کے لوگوں کے لباس اور مکان اور تعلیم وغیرہ کا اُسی طرح انتظام کیا جاتا ہے جس طرح ماسکو کے لوگوں کے لباس اور مکان اور تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یقیناً حالات کا جائزہ لینے پر یہی معلوم ہوگا کہ ماسکو میں اور طریق رائج ہے۔ یہی معال مورس کے روس ایشیائی مقبوضات کا ہے۔ کسی اور شرورت ہے ابھی دو ہفتے ہوئے دوسرے روسی ایشیائی مقبوضات کا ہے۔ کسی اور شبوت کی کیا ضرورت ہے ابھی دو ہفتے ہوئے مورس کے حکومت کی طرف سے ایشیائی مقبوضات کے متعلق بداعلان کیا گیا تھا کہ ان علاقوں کے حالات کی درستی کے لئے بھی ابسکیمیں تیار کی جارہی ہیں اور آ کندہ ان کی ترتی کے متعلق بھی حوال کیا گیا تھا کہ ان علاقوں کے حالات کی درستی کے لئے بھی ابسکیمیں تیار کی جارہی ہیں اور آ کندہ ان کی ترتی کے متعلق بھی علی مقبوضات کے باشندوں سے کرتا ہے ویسا ہی سلوک وہ ایشیائی مقبوضات کے باشندوں سے کرتا ہے ویسا ہی سلوک وہ ایشیائی مقبوضات کے باشندوں سے کرتا ہے ویسا ہی سلوک وہ ایشیائی مقبوضات کے باشندوں سے کرتا ہے دیسا ہوتا تو پور پی روس اور سلوک وہ ایشیائی مقبوضات کے باشندوں سے بھی کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پور پی روس اور سلوک وہ ایشیائی مقبوضات کے باشندوں سے کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پور پی روس اور

ایشیائی روس میں ایک ساتھ اور ایک ہی قتم کی اقتصادی اصلاحات عمل میں لائی جاتیں اور دونوں مُلک ایک ہی وقت میں ایک سے معیارِ ترقی پر پننچ جاتے مگر ایبانہیں ہوا۔ پس بی خیال وا قعات کے بالکل خلاف ہے۔ان علاقوں میں ابھی غرباءموجود ہیں،ان علاقوں میں ابھی مفلوک الحال لوگ موجود ہیں مگرروسی ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جواینے مُلک کے غرباء سے یا پورپین طبقہ سے کرتے ہیں اوران دونوں کی حالت میں بہت بڑافرق یا یا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کمیونز م کی بنیاد ہی مساوات پر ہے وہ ایسانہیں کرے گی کہا پنے مُلک کی طافت بڑھانے کے لئے دوسروں کے حقوق پر چھایہ مارنے لگے۔مگریہ بھی محض وہم ہے اور''عصمت بی بی از بے جارگ''والی بات ہے۔ جب تک کمیونز مصنعتی پیداوار کی کمی کی وجہ سے بیرونی مُلکوں یا اُن کی دولت کی ضرورت نہیں مجھتی اُس وقت تک اُس کا بیرحال ہے لیکن جب پیمجبوری دُور ہوئی تو وہ دوسروں سے زیادہ غیرمما لک کولوٹنے اور اُن کی اقتصادی حالت کو تباہ و ہرباد کرنے کی کوشش کرے گی۔ چنانچہ اِس کا ثبوت یہ ہے کہ جب تک سیاستاً روس کا ا پنے مُلک میں اُلجھا وَتھا جار جیا بھی آ زادتھا،فن لینڈ بھی آ زادتھا،لٹو یا بھی آ زادتھا،لیتھو نیا بھی آ زاد تھا، استھو نیا بھی آ زاد تھا اور روس پیہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے نظام کی پیخو بی ہے کہ وہ د وسرے مُلکوں سے اُلجھا وَنہیں کرتا۔ ہم تو حُریّتِ ضمیر کے قائل ہیں ہم نے ان تمام مما لک کو آ زاد کر دیا ہے جوہم سے آ زاد ہونا چاہتے تھے ہم نے لٹویا، کیتھونیا،استھو نیا،فن لینڈ، یولینڈ، جار جیا وغیرہ مما لک کوآ زاد کر دیا ہے، تر کوں کوآ رمینیا کا وہ علاقہ جواُن سے متعلق ہے دے دیا ہے مگر جوں ہی روس کے اندرونی جھگڑے کم ہوئے جار جیا کوروس میں شامل کرلیا گیا۔ جب اور طاقت آئی تو فن لینڈ سے سرحدوں کی مجث شروع کر دی اور طاقت پکڑی تو لٹویا، لیتھونیا اوراستھو نیا کو اینے اندرشامل کرلیا۔ رو مانیہ کے بعض علاقوں کوہتھیا لیا پھرفن لینڈ کومغلوب کر کے اُس کے کچھ علاقے لے لئے اور باقی مُلک کی آ زادی کومحدود کر دیا۔اب یولینڈ کا کچھ حصہ لیا جارہا ہے باقی کی آزادی محدود کی جارہی ہے اور کہا جارہا ہے کہ روسی سرحدوں پر وہی حکومت رہ سکتی ہے جو روسی حکومت سے تعاون کرے اور اِس اصل کے ماتحت پولینڈ، زیکوسلوا کیہاوررو مانیہ کے اندرونی معاملات میں دخل دیا جار ہاہے۔ایران کے چشموں پر قبضہ

کرنے کی سکیم تیار کی جارہی ہے،تر کی ہے آ رمینیا کےحصوں کی واپسی اور درٌ ہ دانیال میں روسی نفاذ کونشلیم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ۔ کیا پُرانی امپیریل حکومتیں اِس کے ہوا کچھا ورکر تی تھیں؟ بلکہ کیا وہ اس سے زیادہ آ ہشگی اور بظاہر نرم نظر آ نے والے طریق استعال نہیں کر تی تھیں؟ انگلتان کو در ہ دانیال کی ضرورت دیر ہے محسوس ہورہی ہے مگراُس نے صدیوں میں ترکی پر اِس قدرز ورنہیں ڈالاجس قدر زور روس چندسالوں میں ڈال رہا ہے۔ اِن امور کے ہوتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ روس اپنی صنعتی ترقی کے بعد اس طرح اپنے ہمسایہ مُلکوں کو اقتصادی غلامی اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرے گا جس طرح کہ مغربی ڈیما کر کیبی کے تجارا پی حکومتوں پر زور ڈال کراُن کے ذریعہ سے دوسرے مُلکوں کومجبور کرتے ہیں ایک وہم نہیں تواور کیا ہے۔ واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ جب روس کو طاقت حاصل ہوئی سیاسی مساوات اور حریّت کے وہ تمام دعوے جوروس کرتا تھا دھرے کے دھرے رہ گئے اوراب اس دعویٰ کا نشان تک مٹا جار ہا ہے کہ روس کا دوسر ہے مما لک سے کوئی تعلق نہیں ۔ روس صرف اینے مُلک کے غرباء کی روٹی اور اُن کے کپڑے کا انتظام کرنا جا ہتا ہے۔ جب سیاسی دنیا میں آ کر کمیونزم کی رائے بدل گئی اور اُس نے خوداینے بنائے ہوئے اصول کواینے مُلک کے فائدہ اور برتری کے لئے واضح طور پرپس پشت ڈال دیا۔ جار جیا، بخارا ،فن لینڈ ،لٹویا ،لیتھو نیا ،استھو نیا پر قبضہ کرلیا۔ فن لینڈ، یولینڈ،رو مانیہ،زیکوسلوا کیہ کو کم وبیش سیاسی اقتدار کے تلے لے آیا،ایران اورتر کی کو زیراثر لانے کے لئے جوڑتو ڑکررہاہے، چین کے حصے بخرے کرنے کی تجویزیں ہورہی ہیں آخر کس مساوات اورځریتے ضمیر کے قانون کے ماتحت اُس کے لئے بیہ جائز تھا کہان مما لک پر قبضه کرتا \_ کیوں فن لینڈ اینے مُلک کا ایک حصه کاٹ کر روس کو دیتا \_ یا کیوں لٹویا اور لیتھو نیا اور استھو نیا کی آ زادی کوسلب کرلیا جا تا۔ کیا اِن مما لک کا بہ فرض تھا کہ وہ وائٹ رشیا کی حفاظت کرتے اوراینے آپ کوروس کے لئے قربان کر دیتے ۔ پاجار جیااور بخارا کے فرائض میں شامل تھا کہ وہ روسی حکومت میں اپنے آپ کوشامل کر دیتے۔اگر حُریّتِ ضمیرا ورمسا وات اسے جائز قرار دیتے ہیں تو اِس کے اُلٹ کیوں نہ ہوا۔ کیوں روس کا کچھ حصہ کاٹ کرفن لینڈ کو نہ دے دیا گیا تا وہ مضبوط ہوکر اپنی حفاظت کر سکے، کیوں نہ کچھ ھٹے کاٹ کر پولینڈ، رو مانیا، ترکی اور

ا بران کو نہ دیے گئے تا وہ مضبوط ہو جاتے ۔ اِن کمز ورمُلکوں کو حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے یا طاقتورروس کو؟ پس حفاظت کے اصول کے لحاظ سے اِن مُلکوں کواَ ورعلاقے ملنے جا ہئیں تھے نہ کہ روس کو ۔ مگر بات بیہ ہے کہ پہلے اگر روس خاموش تھا تومحض اِس لئے کہ اُس کے پاس طاقت نہیں تھی ۔ جب اُس کے پاس طاقت آ گئی تو پیرچھوٹی چھوٹی حکومتیں اُس کا شکار بن گئیں مگر دنیا کی آئکھوں میں خاک جھو نکنے کے لئے کہا گیا کہ ہم اِن ممالک پراس لئے قبضہ کرتے ہیں کہ روسی سرحدیں ان کے بغیر محفوظ نہیں ہیں۔اگریہ طریق درست ہے تو کل امریکہ والے بھی کہہ دیں گے کہ ہمارے لئے جایانی جزیروں پر قبضہ کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے مُلک کی حفاظت اس کے بغیرنہیں ہوسکتی۔ کہتے ہیں'' زبر دست کا ٹھنگا سریر''جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ پیدا کرہی لیا کرتا ہے۔ جب روس کے پاس طاقت آئی تو اس نے بھی دْ نَفْسَ آ ف سائبيرِيا، دْ نَفْسَ آ ف لينن گريّه، دْ نَفْسَ آ ف وائث رشيا اور دْ نَفْسَ آ ف يوكرين کے بہانہ سے کئی مما لک کی آ زادی کوسلب کرلیا۔ جب سیاسیات میں روس کی پیرحالت ہے تو اقتصادیات میں بیکس طرح تشلیم کیا جاسکتا ہے کہ روس دوسرے ممالک کے ساتھ مساوات کا سلوک کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا۔اگر کہو کہ نہیں ہم اقتصادیات کے متعلق نہیں سمجھ سکتے کہ روس ایبا کرے گا سیاسی صورت الگ ہے۔ تو اِس کا جواب پیہ ہے کہ دور کیوں جاتے ہو مساوات پرزور دینے والی کمیونزم کی بیرحالت ہے کہ وہ آج ایران کے تیل پر قبضہ کرنا جا ہتی ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ کیا ایران کیلئے اپنے چشموں سے فائدہ اُٹھانا جائز نہیں کہ ایک دوسرا مُلک اُس سےمطالبہ کرتا ہے کہ تیل کے چشموں سے اُسے فائدہ اُٹھانے دیا جائے۔ جب ایران کوخوداینے تیل کے چشموں کی ضرورت ہے، جب اُس کے اپنے آ دمی بھوکے مررہے ہیں تو روس نے اُس سے بیہ کیوں مطالبہ کیا؟ اگر مساوات اور بنی نوع انسان کی ہمدر دی مقصود تھی تو کیوں ایران کو بغیرسُو د کے روپیہ نہ دے دیا کہا بنے تیل کے چشموں کو کھود واوراُن سے اپنے مُلک کی حالت کو درست کرو۔ کیا یہ اِس بات کی دلیل نہیں کہ طاقت حاصل ہونے کے نتیجہ میں روس اب بیہ جیا ہتا ہے کہ ایران سے اُس کے تیل کے چشمے بھی چھین لے اورخود اُن پر قابض ہوجائے۔

بعض لوگ کہددیا کرتے ہیں کہ انگریزوں نے بھی تو ایران کے تیل کے چشموں پر فبضہ کیا ہوا ہے۔ میرا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بھی اچھانہیں کیا مگر میں تو پیہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انگریزوں نے اچھانہیں کیا تو روس نے بھی اچھانہیں کیا۔تم اُس کوبھی گالیاں دواور اِس کوبھی بُرا بھلا کہومگر بید کیا کہا نگریز ایک کا م کریں تو انہیں بُرا بھلا کہا جائے اور ویسا ہی کا م روسی کریں تو انہیں کچھ نہ کہا جائے بلکہ اُن کی تعریف کی جائے ۔اگرانگریزوں نے ابا دان کے چشموں پر قبضہ کیا ہوا ہے تو روس کا مطالبہ بھی تو اِس بات کا ثبوت ہے کہ اقتصادیات میں کمیونزم پُرانے امپیریلٹ کی پالیسی والے مُلکوں سے کوئی جُدا گانہ راہ نہیں رکھتا اور وہ بھی غیر مُلکوں سے مساوات کا سلوک کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔اگر وہ مساوات کے لئے تیار ہے تو کیا اگر ا برانی پیرمطالبہ کریں کہ ہمیں با کو کے چشموں سے فائدہ اُٹھانے دیا جائے تو روسی کہیں گے بہت ا حِما آ جا وَاور با کو کے چشموں پر قبضہ کرلو؟ اگر مساوات کا سلوک کیا جاتا تو ایران سے کہا جاتا کہ تمہارا بھی حق ہے کہ مجھ سے مانگوا ور میرا بھی حق ہے کہ میں تم سے مانگوں مگرروس اس طرف آتا ہی نہیں اور ابھی تو پیابتداء ہے جب کمیونز م کی صنعت وحرفت بڑھے گی دوسرے مُلک اس طرح چلائیں گے کہ پہلے بھی نہیں چلائے اور اس سے زیادہ ان کی صنعت کو کچلا جائے گا جس قدركه يهلي بهي كيلا كيار كيونكه كميونزم فيصرف فردى كيپيتلزم كو كيلا بهاجماعي كيپيتلزم کونہیں بلکہ اجتاعی کیپیڈلمزم کو اِس قدرطافت دے دی ہے کہ اِس سے پہلے اِسے بھی نصیب نہیں ہوئی اوراجتا عی کییے ﷺ لے زم ہی سب سے زیادہ خطرناک شے ہے۔امریکہ نے ٹرسٹ سٹم اور کا رٹل سٹم کے خلاف قانون اِسی کئے یاس کیا ہے۔ ایک خطرناک کیدیلز م کااجراء اقصادی تجربواس بات کا شاہر ہے کہ ۔ -انفرادی تاجر تبھی اتنے کامیاب نہیں اور اُس کے انسداد کی دوصور میں ہوئے جس قدر کہ کمپنیاں۔ اور کمپنیاں تھی اتنی کا میا بنہیں ہوئیں جس قد ر کہٹرسٹ ۔اورٹرسٹ بھی اتنے کا میا بنہیں ہوئے جس قدر کہ کارٹل ۔اور کارٹل مجھی اتنے کا میاب نہیں ہوئے جس قدر کہ وہ کمپنیاں کا میاب ہوں گی جن کے پیچھے سارے مُلک کی دولت اور سیاست ہوگی جبیبا کہ روس میں کیا جارہا ہے۔افراد کی

کمپنیوں کا مقابلہ چھوٹے مُلک اور غیر منظم بڑے مُلک کر سکتے تھے مگراجتماعی حکومتی کیپیٹلز م کا مقابلہ چھوٹے مُلک اور بڑے (لیکن کمزور) مُلک کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔

اس سے پہلے بھی ہڑے صناع مُلک چھوٹے مُلکوں پراقتدار پیداکر لیتے تھے لیکن انفرادی کیپٹلزم کی موجودگی میں ضروری نہ تھا کہ جومُلک چھوٹا ہوئے سیں کیپٹلسٹ نہ ہوں۔ چونکہ مقابلہ افراد میں تھااس لئے باوجود مُلک کے چھوٹا ہونے کاس کے پچھافراد ہڑے اور منظم مُلک کا مقابلہ کرتے رہتے تھے کیونکہ وہ بھی کیپٹلسٹ ہوتے تھے۔انگلتان نہایت منظم مُلک کا مقابلہ کرتے رہتے تھے کیونکہ وہ بھی کیپٹلسٹ ہوں کا مقابلہ کر سے تھے کیونکہ مقابلہ انگلتان اور بالینڈ یا انگلتان کے کیپٹلسٹوں کا مقابلہ کر سکتے تھے کیونکہ مقابلہ انگلتان اور بالینڈ یا انگلتان اور بید بے بئم اورانگلتان اور سدوئٹزر لینڈ کے دو انگلتان اور بدیا جیئم اورانگلتان اور سدوئٹزر لینڈ کے دو انگلتان اور سدوئٹزر لینڈ کے دو انگلتان اور بدیا جیئم کی فوجیں سامنے آئیں تو بیل جیئم مقابلہ فرق ایسانی ہے جیسا کہ انگلتان اور بدیا جیئم کی فوجیں سامنے آئیں تو بدیا جیئم مقابلہ فرق ایسانی انگلتان کا کوئی سپائی بیا ہی ہے مقابلہ بر آجائو تو بہلے جیئم کی نوجیں سامنے آئیں تو بدیا جیئم مقابلہ بہتا ہے۔ پہلے جیئم کا دوسرا طبقہ بھی کا کہ مقابلہ بر آجائے تو نہیں کرسکا لیکن انگلتان کا کوئی سپائی بیا ہی بی مقابلہ بر آجائے تو بہلے دیئم کا سپائی انگلتان کے سپائی بی عالیہ بیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ فردی کیدیہ ٹیلزم بھی ایک خطرناک شے ہے مگراس کے باوجود خوداس مُلک کے لوگوں اور اس کے ریف مُلکوں کے لوگوں کے لئے پچھ نہ پچھ راستہ بچاؤ کا کھلا رہتا ہے لیکن کھوتی کیدیہ ٹیلزم کے سامنے چھوٹے اور غیر منظم مُلک بالکل نہیں کھہر سکتے اور ان کے بچنے کی کوئی ممکن صورت ہی باقی نہیں رہتی ۔ اور یہ مقابلہ ایسا ہی عبث ہوجا تا ہے جبیبا کہ ایک مشین گن رکھنے والی فوج عبث اور بے کار ہوتی ہے ۔ کمیونزم نے مُلکی اجتماعی کیدیہ ٹیل پرسو نٹے لے کر نکلنے والی فوج عبث اور بے کار ہوتی ہے ۔ کمیونزم نے مُلکی اجتماعی کی دولت اور اس کی منفر دصناعوں اور تا جروں کے مقابل پر کھڑی سیاسی برتری مجموعی طور پر دوسرے مُلکوں کے منفر دصناعوں اور تا جروں کے مقابل پر کھڑی ہوتی ہے ایک ایساطریق رائے کیا ہے جود نیا کے اقتصادی نظام کو بالکل تہہ و بالاکردے گا۔ لوگ بوتی ہے ایک ایساطریق رائے کیا ہے جود نیا کے اقتصادی نظام کو بالکل تہہ و بالاکردے گا۔ لوگ برسٹوں اور کارٹلز کے خلاف شور مچار ہے تھے اور ان کے ظلموں کے شاکی تھے مگر کمیونزم نظام کو سامنے کی شاکی تھے مگر کمیونزم نظام

کے ماتحت ترقی کرنے والی صنعت وحرفت تمام دوسرے مُلکوں کے لئے ایسی خطرناک فابت ہوگی کہ اس کے مقابلہ پرٹرسٹ تو کیا کا رٹلز بھی ایسے معلوم ہوں گے جیسے ایک دیو کے مقابلہ پرایک پانچ سالہ لڑکا۔ انگلتان کا ایک بڑا تا جرام یکہ کے ایک بڑے تا جرکا مقابلہ تو کرسکتا تھا اگر مقابلہ نہ ہوسکتا تھا تو انگلتان کے چند تا جرمل کرایک ٹرسٹ بنا لیتے تھے۔ اگر جرمنی کی سدائٹ ٹیف کے مصنوعات کا مقابلہ امریکہ اور انگلتان کے صناعوں کے لئے مشکل ہوتا تو دونوں مُلکوں کے تا جرمل کرایک کارٹل کے حصہ دار ہو جاتے تھے مگر کمیونزم کی مضعت کا مقابلہ کوئی زبر دست سے زبر دست کارٹل بھی کس طرح کرسکتا ہے کیونکہ کمیونزم کے ترقی یافتہ کارخانوں کی مدد پر ایک یا دو تا جرنہ ہوں گے بلکہ سب مُلک کی دولت ہوگی اور ترقی یافتہ کارخانوں کی مدد پر ایک یا دو تا جرنہ ہوں گے بلکہ سب مُلک کی دولت ہوگی اور تو گا کوئی پڑا بھی تا جروں کی دولت ہی ناکامی نہ ہوگی بلکہ خودروسی صومت کی جہنہ اور انتظام ہوگا کامی نہ ہوگی بلکہ خودروسی صومت کی جفنہ اور انتظام میں ہوں گے۔ ایس جس صنعت کو یہ مدد حاصل ہوگی اس کا مقابلہ غیر مُلکوں کے اخراک سے بنے ہوئے کارٹلز بھی کس طرح کر سکتے ہیں۔

پس رشین کمیونزم نے ایک نہایت خطرناک کیدیہ ڈلنز مرکاراستہ کھولا ہے جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی ۔اس کا مقابلہ اِن دوہی صورتوں سے ہوسکتا ہے۔

(۱) سب دنیا ایک ہی نظام میں پروئی جائے لینی سب مُلک روسی حکومت کا جزوبن جائیں اور اس طرح آئندہ غیر مساوی مقابلہ کو بند کر دیں۔ مگر کیا کمیونزم میں کوئی ایسے اشتراک کی گنجائش ہے؟ یا کیا غیر مُلکوں کے لوگ مثلاً انگلتان ،امریکہ، فرانس کے لوگ اِس امر کے لئے تیار ہیں کہ اس آئندہ آنے والے خطرہ سے بچنے کے لئے اپنے آپ کوروسی حکومت میں شامل کر دیں؟ اور کیا اس کی کوئی معقول امید ہے کہ اگر وہ ایسا کر بھی دیں تو وہ روسیوں کے ساتھ ہر جہت سے مساوی حقوق حاصل کرلیں گے؟ اگر یہ دونوں با تیں ناممکن ہیں جسیا کہ میرے نزد یک ہر عقمندا نسان انہیں ناممکن کہے گا تو پھر یہ علاج تو بے کا رہوا۔

(۲) دوسراممکن علاج اس خطرہ کا یہ ہوسکتا ہے کہ سب دنیا کے مُلک کمیونز مسلم کے

مطابق الگ الگ نظام قائم کرلیں۔ مگرسب دنیا کمیونزم میں آ جائے تو اِس کا متیجہ یہ ہوگا کہ چند حکومتی ٹرسٹ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اور وہ حالت موجودہ حالت سے بہت زیادہ خطرناک ہوجائے گی۔ اِس تبدیلی سے صرف بیفرق پڑے گا کہ پہلے تو ہندوستان کے تاجرکارشیا کے تاجر سے مقابلہ ہوا کرتا تھا مگر پھر ہندوستانی حکومت کے صنعتی ادارہ کا مقابلہ روسی حکومت کے صنعتی ادارہ سے ہوگا۔ گویا اب تو جنگ بھی کبھار ہوتی ہے اُس وقت ایک مستقل جنگ دنیا میں جاری ہو جائے گی۔ ہر تجارتی تا فلہ کا افسر در حقیقت ایک سفیر ہوگا اور ہر تجارتی مال اپنی میں جاری ہو جائے گی۔ ہر تجارتی تا جروں میں مفاظت کے لئے اپنے ملک کی فوج اور اُس کا بیڑا ساتھ رکھتا ہوگا۔ تجارتی نزاع تاجروں میں نہیں حکومتوں کے وزیر خط منابی حکومتوں کے اور لین دین کے لئے کمپنیوں کے مینجرنہیں بلکہ حکومتوں کے وزیر خط وکتا ہت کریں گے۔ اِس نظام میں کسی چھوٹے مُلک یا غیر منظم کوکوئی جگہ ہی نہیں مل سکتی۔ چھوٹے مُلک اور غیر منظم مُلک اِس نظام کے جاری ہونے پراپی حریّت پوری طرح کھوبیٹے میں گے اور صرف بڑے مُلک اور خیرمنظم مُلک اِس نظام کے جاری ہوئے یہ اور جومُلک منظم اور بڑے ہوں گان مقابلہ ہوتا میں پہلے کی طرح مقابلہ جاری رہے گا صرف فرق یہ ہوگا کہ پہلے کی طرح مقابلہ جاری رہے گا صرف فرق یہ ہوگا کہ پہلے تو زیداور بکر کا تجارتی مقابلہ ہوتا میں پہلے کی طرح مقابلہ جاری رہے گا صرف فرق یہ ہوگا کہ پہلے تو زیداور بکر کا تجارتی مقابلہ ہوتا۔

اگریہ خیال کیا جائے کہ سب لوگ مل کر ایک باانصاف معاہدہ کرلیں گے تو یہ بھی درست نہیں۔ آج کا روس نہ ہوگا۔ جب اِس کی صنعت وحرفت ترقی کرے گی اور جب اس کی دولت بڑھے گی وہ دوسروں سے اپنی دولت بانٹنے کے لئے تیار نہیں ہوگا بلکہ وہ تو آج بھی تیار نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ایران کے تیل پر کیوں قبضہ کرنا جا ہتا۔

روس کا فعل اپنے قول کے خلاف میں اوس کا تھری بگر (THREE BIGS) میں روس کا تھری بگر (THREE BIGS) میں شامل ہونا بھی اُس کے اپنے اصول سے بٹنے پر دلالت کرتا ہے۔ آخران تین بڑوں کے علاوہ جو دوسری حکومتیں ہیں وہ کیا چیز ہیں۔ سمجھلو کہ طاقتور آ دمی کے مقابل پر کمز وراور غریب آ دمی کی حثیت رکھتی ہیں۔ بیالہ جیائے؟ ایک کمز وراور غریب آ دمی۔ ہالینڈ کیا ہے؟ ایک کمز وراور غریب آ دمی۔ روس انگلتان اور

امریکه کیا ہیں؟ مضبوط پہلوان اورکڑ ورپتی تا جر۔اگر روس اپنے اصول میں سچائی پر قائم ہے تو اُسے اِن کمزوراورغریب ممالک کے ساتھ ایک ہی صف میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہئے تھا اور کہنا چاہئے تھا کہ ہمارااصول بیہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ہم اینے اور اِن کمز ورحکومتوں میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہتے ۔ جیسے ہمیں اپنی جان پیاری ہے ویسے ہی ان کو پیاری ہے، جیسے ہمیں اپنے مُلک کا فائدہ مدنظر ہے ویسے ہی ان کو مدنظر ہے۔ پس حکومتوں کی مشاور تی مجالس میں ہم میں اور کمز ورحکومتوں میں کو ئی فرق نہیں ہونا چاہئے کہ ہرایک نے اپنے حقوق کی حفاظت کرنی ہے۔ مگرروس کی کمیونسٹ حکومت نے ایسانہیں کیا اُس نے پیمطالبہ کیا کہ تین بڑوں کے مشورہ سے سب اصول اور امور طے ہوں۔ اُس نے اپنی آ واز کی اُور قیمت مقرر کی ہے اور بيلجيئم اور باليندى اور ـ اور اگربيلجئيم اور باليندى آوازون اورروس كى آوازمين فرق ہے، اگر کمزور قوم کوطا قتور قوم کے مقابل پرنہیں لایا جاسکتا، اگرایک غریب قوم کے ساتھ مساوات کا سلوک نہیں کیا جاسکتا تو فر د کوفر د کے مقابل پرمساوات کیوں دی جائے۔ایک عالم اور جاہل اور ذہین اور کند ذہن میں جوقد رتی فرق ہے اُسے کیوں مٹایا جائے۔اور روس کا خود تھری بگر(THREE BIGS) میں شامل ہونا اور اِس تین بڑوں یا یانچے بڑوں کے اصول پر زور دینا بتا تا ہے کہ کمیونزم کا مساوات کا اصول بالکل غلط اور دکھا وے کا ہے۔اگر بڑی حکومت چھوٹی حکومت کے مقابل میں امتیازی سلوک کی مستحق ہے تو عالم جاہل کے مقابل پر اور فطرتی صنّاع اور تاجرا یک کودن مسلّ صنّاع اور غیر تجربه کار تاجر کے مقابل پر اینے فن سے فائدہ اُ ٹھانے کا کیوں مستحق نہیں۔ایک بڑی قوم کے مقابل پر ایک چھوٹی قوم کو نیچا کر دینا اِس سے زیادہ خطرناک ہے جتنا کہ ایک شخص کا اپنی قابلیت سے دوسرے سے کچھ آ گے نکل جاناخصوصاً جب کے طبعی مساوات کے قیام کے لئے اسلام کے مقرر کر دہ یا کیزہ اصول موجود ہوں۔ اِس موقع پر مجھے ہندوستان کے ایک بڑے لیڈر کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ایک دفعہ ایک مقام پربعض مسائل کے متعلق غور کرنے کے لئے بہت سے لیڈر ہندوستان کے مختلف مقامات ہے جمع ہو گئے مجھے بھی سرسکندر مرحوم اور سرفیروز خان نون نے تار دیکر بلوایا۔ بیمجلس شملہ میں

ہوئی تھی غالبًا • ۷ یا • ۸ لیڈر تھے جومختلف مقامات سے شامل ہونے کے لئے آئے تھے۔ جب

ا تنے بڑے لیڈروں کو اُس لیڈر نے اکٹھے دیکھا تو انہیں بہت بُرا لگا کہ ہندوستان کے اتنے لیڈر ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ بڑے معاملات اتنے بڑے اجتماعوں میں طےنہیں ہو سکتے بہتر ہوگا کہ ہم چندلیڈروں کےلیڈر(We Leaders of Leaders)اس میں بیڑھ کر فیصلہ کر کے ان لوگوں کو سنا دیں یہی حال روس کا ہے ۔ زیدا وربکر کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ اُن میں مساوات ہونی جا ہے مگر جب حکومت کا سوال آتا ہے تو کہا جاتا ہے ہم تین بڑی حکومتیں مل کر جو فیصله کریں گی وہی تمام اقوام کو ما ننایڑے گا۔ان کاحق نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں یا ہماری کا نفرنس میں شریک ہوں۔ آخراس کی وجہ کیا ہے؟ سوائے اِس کے کہ روس کے پاس توپین زیادہ ہیں اور دوسروں کے پاس توپیں کم ہیں، روس کے پاس ٹینک اور ہوائی جہاز اور فوجیس زیادہ ہیں کین بیلے جیلے ہے ، فرانس اور ہالینڈ کے پاس کم ہیں۔اگرسا مانِ حرب کی کثرت کی وجہ سے روس اِس بات کاحق رکھتا ہے کہ اُس کی آ واز کو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ وقعت دی جائے اور وہ دوسرے چھوٹے مُلکوں کے برابر ہونے کے لئے تیارنہیں ہے تو وہ کُل کواُن کواینے اقتصادی پروگرام میں شامل کس طرح کرے گا۔ جومُلک اِس بات کے لئے تیارنہیں ہے کہ وہ دوسر ہے مُلکو ں کی رائے کوکوئی وقعت دے یا ان کومجلس صلح میں بٹھائے وہ اُن کوکھا نا اور کیڑا دینے کے لئے کس طرح تیار ہوگا۔ یقیناً جب روس کی انڈسٹری بڑھے گی تو وہ ا بنی منڈیوں کے لئے منڈیٹس (MANDATE) چاہے گا برابر کے شریک نہیں۔

غرض سرمایہ داری مُر دہ باد کا کوئی سوال نہیں یہ محض وہم ہے جولوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔اصل سلوگن میہ ہے کہ الفت کی سرمایہ داری مُر دہ باداور مُلکِ روس کی سرمایہ داری زندہ باد۔اور اِس کا انجام تم خود سوچ لو۔ الفت اور ب کی سرمایہ داری کا تولوگ مقابلہ کر سکتے سے مگروہ روس کی حکومتی سرمایہ داری کا مقابلہ نہیں کرسکیں گے۔

روس میں غیر روسی کے داخلے کا امتناع روس پی کمزوری کوخود بھی محسوس کرتا ہے۔ اور اِسی وجہ سے وہ غیرممالک ہے تعلقات کو تختی سے روکے ہوئے ہے چنانچہ حال ہی میں اسٹیفن کنگ حال ممبر پارلیمنٹ انگلستان روس میں دورہ کرکے آئے ہیں۔ اُنہوں نے اِس دورہ کا مفصل ذکرایک مضمون میں

کیا ہے جون SOVIET UNION کے ماہ جون کے پر چہ میں شائع ہوا ہے۔اس میں وہ کھتے ہیں ''روسی گورنمنٹ نہیں چا ہتی کہ روس کی قوم آزادی سے اور بغیر کسی روک کے ہمارے خیالات سے یا کسی اور خیال سے جوروسی نہ ہووا قف ہو سکے'' پھر کہتے ہیں۔'' کہ کوئی شخص روسی طرزِ زندگی کو براہِ راست نہیں سمجھ سکتا بجز روسی سرکاری ذرائع کے۔اور یہ مشکل ابھی کتنے ہی سال تک رہے گی'' پھرا بھی بچھلے دنوں روس کے ماہرین یہاں آئے تھے۔امریکہ کے بعض ماہرین بھی اُن کے ساتھ تھے۔ وہ سب سے زیادہ ہندوستان کی حالت کو دکھ کر جبران ہوئے کیونکہ اُن کے ساتھ تھے۔ وہ سب سے زیادہ ہندوستان کی حالت کو دکھ کر جبران ہوئے کے بین توایک بیسہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ سفر کر سیس لیکن ہندوستان کا ہر شخص جہاں جی کیونکہ اُن کے ساتھ آ جا سکتا ہے اس لئے جب انہوں نے اپنی حکومت کے خرچ پر ہندوستان کی ود یکھا توانہیں یہ مُلک اس طرح نظر آ یا جیسے مرکرانسان اگلے جہان کو دکھیا ہے۔ یہ نتیجہ تھا اُن کی ناوا قفیت کا مگر آخر یہ کولڈسٹور تے میں رکھنے کا معاملہ کب تک چلے گا۔ایک دن یہ دیوارٹو ٹے گی اور دُنیاا یک زبر دست تغیر دکھے گی۔

روسی افتضا دیات کے منعلق روس کی عملی مساوات میں بھی جھے شبہ ہے۔ گروہاں کئے بورے حالات چونکہ معلوم نہیں ہوتے اس کئے بعض غور طلب با نیس زیادہ پچھ نہیں کہا جاسکتا ۔ لیکن جھے قطعی طور پر معلوم ہوا ہے کہ روسی سپاہی کالباس نہایت بوسید ہوتا ہے۔ یہ رپورٹیس مجھے اپنی جماعت کے بعض احمدی افسروں اور بعض احمدی سپاہیوں نے پہنچائی ہیں جنہیں فوج میں ایسے مقامات پر کام کرنے کاموقع ملا جہاں روسی افسراور روسی سپاہی بھی اُن کیساتھ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ روسی سپاہی کا لباس نہایت ادنی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں مارشل تو موشئواور مارشل کونیف کی تصویروں کود یکھا جائے تو انہوں نے نہایت قیمتی تمنے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کالباس بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ مارشل کا تمنیہ ساٹھ ہزار کی قیمت کا ہوتا ہے۔ اس تمنیہ ساٹھ ہزار کی قیمت کا ہوتا ہو۔ اس تمنیہ ساٹھ ہزار کی قیمت کا ہوتا ہو۔ اس تمنیہ ساٹھ ہزار کی قیمت کا ہوتا ہے۔ اس تمنیہ ساٹھ ہزار کی قیمت کا ہوتا ہے۔ اس تمنیہ ساٹھ ہزار کی قیمت کا ہوتا ہو۔ اس تمنیہ ساٹھ ہزار کی قیمت کا ہوتا ہو۔ اس تمنیہ ہوجا تا ہے۔

مساوات کے دعویٰ کی عملاً تغلیط پر کمیونزم میں جو مساوات پائی جاتی ہے اس کا اِس سے بھی اندازہ ہوسکتا ہے کہ موسیوسٹالن نے اِسی جنگ کے ایا م میں مسٹر چرچل کی ایک ملاقات کے موقع پراُن کے اعزاز میں ایک دعوت دی تو اُس موقع پر بڑی تعداد میں کھانے تیار کئے گئے جو موسیوسٹالن اور ان دوسر ہے لوگوں نے کھائے جواس دعوت میں شریک تھے۔ مسٹر چرچل جب انگلتان واپس گئے تو کہا جا تا ہے کہ انہوں نے اس دعوت کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا کہ کاش! مجھا پنو کہا جا تا ہے کہ انہوں نے اس دعوت کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا کہ کاش! مجھا پنو کو ہما جا تا ہے کہ انہوں نے اس دعوت کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا کہ کاش! مجھا پنو کو معلے ۔ اگر وہاں واقعہ میں مساوات پائی جاتی ہے تو کیا ماسکو کے ہر حکومت میں مجھے کہ اس ٹھ ساٹھ کھانے ملاکرتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ امورصا ف طور پر بتاتے ہیں کہ شہری کو اِسی طرح ساٹھ کھانے ملاکرتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ امورصا ف طور پر بتاتے ہیں کہ کامل مساوات کا سوال ابھی حل نہیں ہوا اور نہ حل ہوگا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجبوری تھی کیونکہ دعوت بھی کا فی ہوسکتی تھی مگر اصل میں تو روسی دید دکھا نا مد نظر تھا اور بیجذ بہ مساوات کی روح کو کو خوت بھی کا فی ہوسکتی تھی مگر اصل میں تو روسی دید دکھا نا مد نظر تھا اور بیجذ بہ مساوات کی روح کو کو کینے کا موجب ہوا کرتا ہے ۔ دوسر بے اِس سے تا بت ہوتا ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ مساوات کی شکل بدلی ہے چیز اسی طرح تا تم ہے جس میں بیرا گئے ہوئے رسوخ پر ہے ۔ اِس مساوات کی شکل بدلی ہے چیز اسی طرح تا تم ہے جس میں بیرا تھی۔

اِس تقریر کے مسودہ پرنظر ثانی کرتے ہوئے ایک خبر روس کی اِس عدمِ مساوات کے بارہ میں ملی ہے جسے مئیں اِس جگہ نقل کر دینا جا ہتا ہوں کیونکہ وہ میرے مضمون کے اِس حصہ پر روشی ڈالتی ہے اور اِس کی تائید میں ہے۔ آسٹریلیا کے مشہورا خبار''س' نے اپنے کہ ذہر ا کے نامہ نگار کی ریورٹ پر بیخبر شائع کی ہے کہ آسٹریلین وزیر متعینہ روس نے اپنی رخصت کے ایام میں آسٹریلیا کی یارلیمنٹری سنسریارٹی کی ایک مجلس میں مندرجہ ذیل واقعات بیان کئے۔

- (۱) روس میں ایک نئی دولت مندوں کی جماعت پیدا ہورہی ہے کیونکہ عام لوگوں کی نسبت کمیونسٹ پارٹی کے سربرآ وردہ ممبروں اور' دصنعتی ماہروں' سے بہت ہی زیادہ بہتر سلوک کیا جاتا ہے۔
- (۲) ریسٹورینٹو (RESTAURANT) میں پانچے قسم کی غذا تیار ہوتی ہے جس کے ٹکٹ

کمیونسٹ پارٹی میں رسوخ اور کام کی نوعیت کے مطابق تقسیم ہوتے ہیں ( یعنی اوّل درجہ کو اوّل درجہ کو اوّل درجہ کا کھانا اوراسی طرح آخرتک ) اوّل درجہ کا کھانا اوراسی طرح آخرتک ) سیاکہ اِن امتیازی سلوکوں کے نتیجہ میں افراد کے درجوں کا فرق ویساہی نمایاں ہے جیسا کہذارروس کے زمانہ میں تھا۔

(۴) یہ کہ جہاں دوسرے مُلکوں میں بلیک مارکیٹ چور تاجر چلاتے ہیں روس میں خود حکومت کی طرف سے عَلَی الْاِعُلان یہ مارکیٹ جاری ہے۔

(۵) اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے عہدہ والے لوگ قریباً ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں جب کہ عام کاریگراپی ضروریاتِ زندگی ہے محروم ہے۔

آ سٹریلین وزیر نے اس خبر کے شائع ہونے پراظہارافسوس کیا ہے اورلکھا ہے کہ ہماری حکومت اور روس کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر اِس خبر کاا نکارنہیں کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا انکارسیاسی ہے حقیقی نہیں۔

یے خبر وضاحت سے اس اندازہ کی تصدیق کرتی ہے جومکیں نے اپنے لیکچر میں سوویٹ کے مستقبل کے متعلق لگایا تھا کہ آئندہ ایک نیا طبقہ امراء کا پیدا ہونا ضروری ہے کیونکہ لیافت کو نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ظاہر ہے کہ چونکہ اسلامی حد بندیاں اِس ممتاز طبقہ کو حدود کے اندر رکھنے کے لئے کمیونزم میں موجو دنہیں بیہ طبقہ آخر کمیونسٹ حکومتوں کو پھر پُر انے اصول کی طرف لے جائے گا اور کمیونسٹ کی بعناوت کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلے گا کہ روس کو اقوام عالم میں ایک نمایاں حیثیت حاصل ہو جائے گی اور امپیریلٹ کی حکومت کو اصل کی نفع اندوزی میں وہ بھی شریک ہو جائے گا اور ورلڈ پر الیٹریٹ یعنی دنیا کی حکومت عوام کا اصل ایک خواب کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا ایسا خواب جو بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا کیونکہ کمیونزم فلسفہ انسانی ہمدر دی کے اصول پر نہیں بلکہ زارکی حکومت سے انتقام کے اصول پر بہنی ہے۔

روسی سیا ہیوں کا تملہ فی معیار اس موقع پرضمناً میں روسی سیاہیوں کے تمد نی معیار کے معیار کے متعلق بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایران میں سے بند ذائن کی ایک گاڑی گزررہی تھی کہ ایک ڈرم میں سوراخ ہوگیا

اوراس میں ہے۔ بند زائس بہنے لگا۔ روسی سپاہیوں نے جب بید کیما توانہوں نے سمجھا کہ شایدرَم (RUM) یا بیرَر (BEER) ہے۔ چنا نچہ انہوں نے بید نزائس کوشراب سمجھ کر بینا شروع کر دیا۔ قریباً ایک ہزار روسی سپاہیوں نے بید بند زائس استعال کی اوراُن میں سے درجنوں اس زہر کی وجہ سے مر گئے اور سینکڑوں بیار ہو گئے۔ قومی خدمت کا بیا یک بہت بُر انہونہ ہے۔ اتنے سپاہیوں کا اپنے قومی فرض کو بھول جانا اور بجائے قومی مال کی حفاظت کے اُسے اپنے استعال میں لانے کی کوشش کرنا بتا تا ہے کہ عام سپاہی کی اقتصادی حالت اِس قدرا چھی نہیں کہ وہ حقیقی یا فرضی لا لچوں سے اپنے آپ کو بچاسکیں۔ بیدواقعہ بتا تا ہے کہ کم سے کم ایران میں رہنے والے روسی سپاہیوں کی حالت ایسی نہیں کہ بید کہا جا سکے کہ روس نے اُن کی حالت کو بیل جبل ویا ہے۔

کیونزم کے دعومی مساوات کے انڈسٹری کے متعلق بیمل طلب سوال ہے کہ متعلق بیمل طلب سوال ہے کہ متعلق بعض حل طلب سوالات کی کان میں اور قتم کا کام ہے اور دُکان میں بیٹے کا اور کام ہے ۔ پھر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ درزی کو اُور سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور جو ہری کو اُور کی اِس کا کمیونزم میں کیا حل سوچا گیا ہے؟ کیا دُکا نوں کا سرمایہ سب حکومت کا ہوتا ہے اور وہاں کی سب تجارت حکومت کے ہاتھ میں ہے پھر یہ بھی سوال ہے کہ ایجھ اور بُر ہے اور اُل کی فیس ایک بی ہے یا اس میس اختلاف ہے؟ اگرا ختلاف ہے تو کیاں؟ اگر نہیں تو سوال بیہ ہے کہ کیا سب لوگ ایکھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ اگر جاتے ہیں تو وہ سب کا علاج نہیں کر سکتا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یا سب لوگ ایکھے وکیل کے پاس جاتے ہیں؟ اگر جاتے ہیں تو وہ سب کے مقد مات نہیں لڑ سکتا ۔ اگر سب مقد مات نہیں لیتا تو وہ اُن کا اس خارج کرتا ہے؟ ایسے ہی بیسیوں سوالات ہیں جن پرغور کر کے مساوات کا حقیق ما حاصل ہو سکتا ہے ۔ ان سوالات کے بغیر حقیقی مساوات کا علم ناممکن ہے ۔ مگر ان کے معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعے نہیں ہے اور جب تک اِن باتوں کا جواب مہیّا نہ کیا جائے کہیونزم کے حامی مساوات کا دعول کر ویل کی بیں ۔ کہیونزم کے حامی مساوات کا دعول کرنے میں غلطی پر ہیں ۔ کہیونزم کے حامی مساوات کا دعول کرنے میں غلطی پر ہیں ۔ کہیونزم کے حامی مساوات کا دعول کرنے میں غلطی پر ہیں ۔

## صحیح افتصادی نظام ان تمام باتوں پرغور کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں ہر عقلمند انتہا ہوں ہر عقلمند انتہا ہوں ہے جو انسان اِس نتیجہ پر ہی پہنچ گا کہ اصل اقتصادی نظام وہی ہے جو

مذہب کے لئے گنجائش رکھے کیونکہ تھوڑے عرصہ پراٹر انداز ہونے والی اقتصادیات پرایک لمجہد کے لئے گنجائش رکھے کیونکہ تھوڑے عرصہ پراٹر انداز ہونے والی اقتصادیات وہی اچھی لمجہ عرصہ پراٹر انداز ہونے والی اقتصادیات کو قربان نہیں کیا جاسکتا۔اورا قتصادیات وہی اچھی ہیں جن میں ہرفر دکی ضروریات کو پورا کرنے کا سامان ہو مگراس کے ساتھ ہی ایک حد تک فردی ترقی کاراستہ بھی کھلا ہو تا کہ نیک رقابت پیدا ہوا ور بُری رقابت کچلی جائے۔

اصل بات یہ ہے کہ کمیونزم ایک رقمل ہے لیے ظلم کا۔ اِسی وجہ سے بیظلم کے علاقوں میں کا میاب ہے لیکن امریکہ اور انگلتان وغیرہ میں کا میاب نہیں۔ اِسی طرح عیشلسٹ اور سوشلسٹ علاقوں میں بھی کا میاب نہیں۔ پچھ عرصہ ہوا امریکہ کے ایک اخبار نے مزدوروں سے یہ سوال کیا کہ تم اپنے آپ کو کیدیہ ٹلسٹ سجھتے ہویا ٹہ ل کلاس (MIDDLE CLAS میں اکثر جوابات میں یہ کہا گیا سجھتے ہویا غریب کلاس میں سے سجھتے ہو؟ اِس سوال کے جواب میں اکثر جوابات میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ٹہ ل کلاس کلاس (MIDDLE CLAS میں اسے کم عنی سے کہا گیا کہ ہم اپنے آپ کو ٹہ ل کلاس کلاس میں سے سجھتے ہیں۔ جس کے معنی میں کہ امریکہ کے مزدور کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ غرباء میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمیونزم امریکہ میں انگلتان سے بھی زیادہ ناکا مربا ہے کیونکہ وہاں دولت بہت زیادہ ہے اور دولت کی کثر ت کی وجہ سے مزدوروں میں یہا حساس ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہیں یا انہیں دولت کی کثر ت کی وجہ سے مزدوروں میں یہا حساس ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہیں یا انہیں اپنے لئے کسی ایسے نظام کی ضرورت ہے جوان کی اِس تکلیف کودور کر سکے جس کا روثی یا کیڑے کے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔

پس اصل علاج یہی ہے کہ (۱) اسلامی تعلیم کے ماتحت غرباء کو اُن کا حق دیا جائے اور (۲) اُمیدوں اور اُمنگوں کو بڑھا دیا جائے جیسے جرمنی اور اٹلی نے اپنے مُلک کے لوگوں کورو پیہ نہیں دیالیکن اُس نے اُن کی اُمنگوں کو بڑھا دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو غالب اور فاتح اقوام میں سے بچھنے گئے۔ ترقی کے لئے اُمنگ کا پیدا ہونا نہایت ضروری ہوا کرتا ہے۔ جس قوم کے دلوں میں سے اُمنگیں مٹ جائیں، اُس کی اُمیدیں مرجا ئیں، اُس کے جذبات سردہو جائیں اور غرباء کے حقوق کو بھی وہ نظر انداز کردے اُس قوم کی تباہی بھینی ہوتی ہے۔

ر باء کی ضرور مات کے پس ہمارے مُلک کے اُمراءکو چاہئے کہ وہ وقت پراپی ربوں رئیں ہواں ہوان پر المتعلق اور اُن حقوق کوادا کریں جواُن پر متعلق امیروں کا فرض غرباء کے متعلق عائد ہوتے ہیں۔مَیں سمجھتا ہوں کہ کمیونزم کا پیدا ہونا ایک سزا ہے اُن لمبے مظالم کی جو اُمراء کی طرف سے غرباءیر ہوتے چلے آئے تھے کیکن اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرلیں اور تو بہ سے اپنے گزشتہ گنا ہوں کو دُور کرنے کی کوشش کریں ۔اگروہ اپنی مرضی سےغرباءکواُن کےحقوق ادانہیں کریں گےتو خدااِس سزا کے ذریعہ اُن کے اموال اُن سے لے لیگا۔لیکن اگر وہ تو بہ کریں گے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوجائیں گے توبیہ مہیب آفت جواُن کے سروں پر منڈ لار ہی ہے اسی طرح چکر کھا کر گز رجائے گی جس طرح آندھی ایک علاقہ سے دوسر ےعلاقہ کی طرف اینا رُخ موڑ لیتی ہے۔ اً ب بیتمہارا اختیار ہے کہ جا ہوتو اللہ تعالیٰ کے اُس محبت کے ہاتھ کو جوتمہاری طرف بڑھایا گیا ہے اُ دب کے ساتھ تھا مواور اپنے اموال کوغر باء کی بہبودی کے لئے خرچ کرواور اگر چا ہوتو اللّٰد تعالیٰ کی ناراضگی کو بر داشت کرلوا ور دولت اینے یاس رکھو جو پچھے دنوں بعدتم سے باغیوں اور فسادیوں کے ہاتھ چھنوا دی جائے گی۔ آخر میں مَیں اِس امر کی طرف توجہ دلا نا جا ہتا ہوں کہ کمیونزم کی ترقی اور روسی اقتصادیات برغور کرتے وقت ہمیں ایک اور اہم بات بھی مدنظر رکھنی جا ہے جوا یسے حالات میں کہی گئی ہے جبکہ روس کو دنیا میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ روس کے متعلق اڑ ہائی ہزار یوں کیا ہے؟ ایک ایباملک ہے جس نے صرف تین چارسوسال سے اہمیت حاصل کی ہے اس سے ۔ سال پہلے کی ایک پیشگونی پہلے وہ ایک پراگندہ قوم تھی۔ صرف چند قبائل تھے جوتھوڑ ہےتھوڑ ہے علاقہ پر قابض تھےمگر اپنے علاقہ میں بھی اُس کو کوئی خاص طاقت حاصل نہیں تھی۔ آج سے ایک ہزار سال پہلے وہ بہت ہی غیر معروف تھا اور اِس قدر بے آباد اور وریان تھا کہ کوئی شخص اُس کی ہے آبادی کی وجہ سے اس کی طرف منہ بھی نہیں کرتا تھا۔اور آج سے اڑھائی ہزارسال پہلے تو اس سے کوئی شخص واقف بھی نہیں تھا۔ شاذ و نا در کے طور پر جغرافیہ والوں کو اِس کاعلم ہوتو ہوور نہ بیاس قدرویران تھا کہ کو کی شخص اس کی طرف منہ کرنے کے لئے بھی تیارنہیں ہوتا تھا۔اُس ز مانہ میں جب کہروس کوکوئی اہمیّت حاصل نہیں تھی حزقیل نبی نے آج ے اڑھائی ہزارسال پہلے روس کے متعلق ایک عظیم الثان پیشگوئی کی تھی جوآج تک بائبل میں موجو ہےاور حزقیل باب ۱۳۸ ور ۳۹ میں اِس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آتا ہے چنانچے لکھا ہے۔ "اور خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آ دم زاد! جوج کی طرف جو ما جوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فر مانروا ہے متوجہ ہواور اُس کے خلاف نبوت کر۔اور کہہ خداوند خدا یوں فر ماتا ہے کہ دیکھا ہے جوج روش اور مسک اورتو بل کے فر مانروا! میں تیرا مخالف ہوں اورمکیں مجھے پھرا دونگا اور تیرے جبڑ وں میں آئڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکراور گھوڑ وں اور سواروں کو جوسب کے سب مسلح لشکر ہیں جو پھریاں اور سپریں لئے ہیں اور سب کے سب تیخ زن ہیں تھینچ نکالوں گا۔اور اُن کے ساتھ فارس اور گوش اور فوط جوسب کے سب سیر بر دار اور خود پوش ہیں، جمراوراس کا تمام لشکراور شال کی دُوراطراف کے اہل تج مہاوراُن کا تمام لشکریعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں تو تیار ہواور اپنے لئے تیاری کر۔ تواور تیری تمام جماعت جو تیرے یاس فراہم ہوئی ہےاورتو اُن کا پیشوا ہو۔اور بہت دنوں کے بعد تو یا د کیا جائے گا اور آخری برسوں میں اُس سر زمین پر جوتلوار کے غلبہ سے چیٹرائی گئی ہے اور جس کے لوگ بہت ہی قو موں کے درمیان سے فرا ہم کئے گئے ہیں اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھ آئے گا۔لیکن وہ تما م اقوام سے آزاد ہے اور وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے۔ تو چڑھائی کرے گا اور آندھی کی طرح آئے گا۔تو با دل کی مانندز مین کو چھیائے گا۔تو اور تیرا تمام کشکراور بہت سے لوگ تیرے ساتھ ۔خداوندخدا یوں فرما تا ہے کہ اُس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے اور تو ایک بڑا منصوبہ با ندھے گا اور تو کہے گا کہ مَیں دیہات کی سرز مین پرحملہ کرونگامَیں اُن پرحملہ کرونگا جو راحت وآرام سے بستے ہیں۔جن کی نہ فصیل ہے نہ اُڑ بنگے اور نہ پھا ٹک ہیں تا کہ تو لوٹے اور مال کوچھین لے۔اور اُن ویرا نوں پر جواَب آباد ہیں اور اُن لوگوں پر جو

تمام قوموں میں سے فراہم ہوئے ہیں جومویثی اور مال کے مالک ہیں اور زمین کی ناف پر بستے ہیں اپنا ہاتھ چلائے۔ سبااور دوان اور ترسیس کے سوداگر اوراُن کے تمام جوان شیر ببر تجھ سے پوچیس گے کیا تو غارت کرنے آیا ہے؟ کیا تو نے اپناغول اس لئے جمع کیا ہے کہ مال چین لے اور چاندی سونا لوٹے اور مولیثی اور مال لے جائے اور بڑی غنیمت حاصل کرے۔

اِس کئے اے آ دم زاد! نبوت کراور جوج سے کہہ خداوند خدایوں فرما تاہے کہ جب میری اُمت اسرائیل امن سے بسے گی کیا تجھے خبر نہ ہوگی؟ اور تو اپنی جگہ سے شال کی دوراطراف سے آئے گا تواور بہت سے لوگ تیرے ساتھ جوسب کے سب گھوڑ وں پرسوار ہوں گے ایک بڑی فوج اور بھاری کشکر۔ تو میری اُمت اسرائیل کے مقابلہ کو نکلے گا اور زمین کو با دل کی طرح چھیا لے گا۔ بیر آخری دنوں میں ہوگا اور مَیں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤنگا تا کہ قومیں مجھے جانیں۔جس وقت مَیں اے جوج! ان کی آئکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں ۔ خداوند خدا یوں فر ما تا ہے کہ کیا تو وہی نہیں جس کی بابت مَیں نے قدیم زمانہ میں اپنے خدمت گذاراسرائیلی نبیوں کی معرفت جنہوں نے ان ایام میں سالہا سال تک نبوت کی فر مایا تھا کہ مَیں تجھے أن ير چڑھا لاؤنگا اور يوں ہوگا كەأن ايام ميں جب جوج اسرائيل كى مملكت پر چڑھائی کرے گا تو میرا قہرمیرے چیرہ سے نمایاں ہوگا۔خداوند خدا فر ما تا ہے کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فر مایا کہ یقیناً اُس روز اسرائیل کی سرز مین میں سخت زلزلہ آئے گا یہاں تک کہ سمندر کی محصلیاں اور آسان کے برندے اور میدان کے چرندےاورسب کیڑے مکوڑے جوز مین بررینگتے پھرتے ہیں اورتمام انسان جو رؤے زمین پر ہیں میرے حضور تھر تھرائیں گے اور پہاڑ گریٹے یں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گےاور ہرایک دیوارز مین پرگر پڑے گی اور مکیں اپنے سب پہاڑوں سے اُس یرتلوارطلب کروں گا۔خدا وندخدا فر ماتا ہے اور ہرایک انسان کی تلواراُس کے بھائی یر چلے گی اور میں وَ ہا بھیج کراور خونریزی کر کے اُسے سز ادونگا اور اُس پراور اُس کے

کشکروں پراوراُن بہت سےلوگوں پر جواس کے ساتھ ہیں شدّ ت کامینہہ اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندھک برساؤ نگا اوراپنی بزرگی اوراپنی تقدلیس کراؤ نگا اور بہت ہی قوموں کی نظروں میںمشہور ہوں گا اور وہ جانیں گے کہ خداوندمَیں ہوں ۔ پس اے آ دم زاد! تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ خداوندخدایوں فر ما تاہے دیکھا ہے جوج ، روش ، اور مسک اور توبل کے فر مانروا! مَیں تیرا مخالف ہوں اور مَیں مجھے پھرا دونگا اور تجھے لئے پھرونگا اور شال کی دُور اطراف سے چڑھالا وُ نگا اور تخجے اسرائیل کے پہاڑوں پر پہنچا وُں گا اور تیری کمان تیرے بائیں ہاتھ سے چھڑا دوں گا اور تیرے تیرے داہنے ہاتھ سے گرا دونگا۔تو اسرائیل کے یہاڑوں پراینے سب نشکراور حمایتیوں سمیت گر جائے گااور مکیں تجھے ہوشم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں ۔تو کھلے میدان میں گرے گا کیونکہ مَیں ہی نے کہا خداوند خدا فر ما تا ہے اور مَیں ماجوج پراوراُن پر جو بحری مما لک میں امن وسکونت کرتے ہیں آ گ جیجونگا اور وہ جانیں گے کہ مَیں خدا وند ہوں اور مَیں اینے مقدس نام کواپنی اُمت اسرائیل میں ظاہر کرونگا اور پھرایئے مقدس نام کی ہے حرمتی نہ ہونے دونگا اور قومیں جانیں گی کہ مکیں خداوندا سرائیل کا قدوس ہوں۔ د کیچہ! وہ پہنچااور وقوع میں آیا خداوند خدا فر ماتا ہے بیروہی دن ہے جس کی بابت میں نے فر مایا تھا۔ تب اسرائیل کے شہروں کے بسنے والے نکلیں گے اور آ گ لگا کر ہتھیا روں کو جلائیں گے بینی سیروں اور پھر بوں کو، کما نوں اور تیروں کواور بھالوں اور برچھیوں کو اوروہ سات برس تک اُن کو جلاتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ وہ نہ میدان سے ککڑی لائیں گے اور نہ جنگلوں سے کاٹیں گے۔ کیونکہ وہ ہتھیا رہی جلائیں گے اور وہ اپنے لوٹنے والوں کولوٹیں گے اور اپنے غارت کرنے والوں کو غارت کریں گے۔

خداوندخدا فرما تا ہے۔اور اُسی دن یوں ہوگا کہ میں وہاں اسرائیل میں جوج کوایک گورستان دول گا لیعنی را ہگذروں کی وادی جوسمندر کے مشرق میں ہے

اُس سے را ہگذروں کی راہ بند ہوگی اور وہاں جوج کو اور اُس کی تمام جمعیت کو دفن کریں گے اور سات مہینوں تک بنی اسرائیل اُن کو دفن کرتے رہیں گے تا کہ مُلک کوصاف کریں۔ ہاں اُس مُلک کے سب لوگ ان کو دفن کریں گے اور بیان کے لئے ناموری کا سب ہوگا جس روز میری شہید ہوگی۔ خدا وندخدا فرما تا ہے اور وہ چند آ دمیوں کو پُن لیں گے جواس کام میں ہمیشہ مشغول رہیں گے اور وہ زمین پر گزرتے ہوئے را ہگذروں کی مدد سے اُن کو جو سطح زمین پر پڑے رہ گئے ہوں دفن کریں گے تا کہ اُسے صاف کریں پورے سات مہینوں کے بعد تلاش کریں گے اور جب وہ مُلک میں سے گزریں اور اُن میں سے کوئی کسی آ دمی کی ہڈی دیکھے تو اُس کے پاس ایک نشان کھڑا کرے گا جب تک دفن کریں اور شہر بھی جمعیت کہلائے گا کہ اُسے وہ وہ زمین کو یا کہ کریں گے۔

اوراے آدم زاد! خدا وند خدا فرما تا ہے ہرفتم کے پرندے اور میدان کے ہرایک جانورسے کہہ جمع ہوکر آؤمیرے اس ذبیحہ پر جسے میں تمہارے لئے ذبح کرتا ہوں۔ ہاں اسرائیل کے پہاڑوں پے ایک بڑے ذبیحہ پر ہر طرف سے جمع ہوتا کہ تم گوشت کھا وَ اور زبین کے امراء کا خون پیو گوشت کھا وَ گے اور زبین کے امراء کا خون پیو گوشت کھا وَ گے اور زبین کے امراء کا خون پیو گے ہاں مینڈھوں ، ہر وں ، بکروں اور بیلوں کا۔ وہ سب کے سب بسن کے فربہ ہیں اور تم میرے ذبیحہ کی جسے میں نے تمہارے لئے ذبح کیا یہاں تک چربی کھا وَ گے کہ سیر ہوجا وَ گے اور اتنا خون پیو گے کہ مست ہوجا وَ گے اور تم میرے دستر خوان پر گھوڑ وں اور سے اور میں قوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کروں گا اور تمام قومیں میری سزا کو جو ہو میں نے دی اور میرے ہاتھ کو جو میں نے اُن پر رکھا دیکھیں گی ''۔ سسے میں فوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کروں گا اور تمام قومیں میری سزا کو جو میں نے دی اور میرے ہاتھ کو جو میں دوس کو نہ جانتا تھا اور جب سی شخص کے دیکھو! حز قبل نبی اُس زمانہ میں جب کوئی شخص روس کو نہ جانتا تھا اور جب سی شخص کے وہم و مگان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ روس دنیا میں اس قدر ترتی کرے گا کہ اپنی حکومت

اور شوکت کے ذریعہ سب پر چھا جائے گاروں کے متعلق پیشگو کی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:۔ '' اے روس ، ماسکوا ورٹو بالسک کے با دشاہ! خدا وندخدا یوں فر ما تا ہے کہ مَیں دنیا کے آخری زمانہ میں تیری طاقت کو بڑھاؤں گا اور تیری شوکت میں غیر معمولی اضا فہ کروں گا یہاں تک کہ تو اس گھنڈ میں کہ تیری طاقت بہت بڑھ چکی ہےاور تیری عظمت میں اضافہ ہو گیا ہے غیرمُلکو ل کواپنے قبضہ میں لانے اوران کے اموال اور اُن کےمواشی اوران کی دولت لوٹنے کی کوشش کرے گایہاں تک کہ فارس اورا بران یربھی تیرا قبضہ ہو جائے گا (جس کی بنیاد ڈالنے کے لئے روس اب ایران کے چشمے مانگ رہاہے) اے روس، ماسکوا ورٹو بالسک کے بادشاہ! اس لئے کہ تو غیرمُلکوں کی دولت کولوٹ لے۔اُن کا سونا اور جایندی اینے قبضہ میں کرلے اوراُن کےمواثی اور ان کے اموال کوغصب کر لے اپنے مُلک میں سے نکلے گا (پیشگوئی کے اس حصہ سے ظاہر ہے کہ کمیونزم کا اقتصادی نظام پہلے نظاموں سے بھی زیادہ دوسرے مُلکوں کے لئے خطرناک ہوگا) اور غیرممالک پرحملہ کرتے ہوئے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ تو پر ونٹلم پر حکومت کرنا جا ہے گا جس کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں تب میراغضب تجھ پر بھڑ کے گامئیں آ گ اور گندھک کامینہہ تجھ پر برساؤں گااورمئیں تجھے بنسیاں مار مار کرتیرے منہاور جبڑوں کو چیر دونگا اور تجھے اس طرح تیاہ وہر باد کروں گا تیری لاشوں کے انبار جنگلوں میں لگ جا ئیں گے اور لوگ انہیں مہینوں تک زمین میں دفن کرتے رہیں گے''۔

وہ لوگ جو پیشگوئیوں کونہیں مانتے ممیں اُن سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا کا کوئی خدانہیں ہے اور اگر وہ اپنے انبیاء کوغیب کی خبروں سے اطلاع نہیں دیا کرتا تو آج سے اڑ ہائی ہزار سال پہلے حزقیل نبی کو یہ س نے بتا دیا تھا کہ ایک زمانہ میں روس دنیا کی زبر دست طاقت بن جائے گا اور وہ دنیا کا سونا اور چاندی لوٹے کے لئے غیر ممالک پر حملہ کرے گا اور بادل کی طرح اُن پر چھا جائے گا مگر آخر خدا کا خضب اُس پر بھڑ کے گا اور وہ آسانی عذاب کا نشانہ بن کر تباہ و ہر باد ہو جائے گا۔ اِس نکتہ پر غور کرنے کے بعد انسان سوائے اِس کے اور کسی نتیجہ پر نہیں بہنچ سکتا کہ اِس

قتم کی قبل از وقت خبریں دینا خدا کا ہی کام ہے اور اگر دنیا کا ایک خدا ہے اور اُس خدا نے حز قبل نبی کو پی خبر کے جوآج تک بائبل میں کھی ہوئی موجود ہے تو پھر اِس خبر کے جوآج سے اڑ ہائی ہزارسال پہلے دی گئی سوائے اِس کے اور کوئی معنیٰ نہیں ہیں کہ خدا اِس اقتصادی نظام کو دنیا میں رہنے دیئے کے لئے تیار نہیں ہے۔

روس کے متعلق حضرت مسیح ایک نئ پیشگوئی بھی سُن لو۔ اِس زمانہ میں بانی سلسلہ احمد بید حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کوزارِ روس کے متعلق اللہ تعالی نے بی خبر دی کہ

اُس پرایک نہایت ہی شدیدعذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔ زار بھی ہوگا تو ہوگا اُس گھڑی باحال زار ۳۳۴

لیمنی وہ گھڑی آنے والی ہے جب کہ زار بھی با حالِ زار ہوجائے گا۔ چنا نچہاس پیشگوئی کے عین مطابق بالشویک لوگوں نے زار اور اُس کے خاندان کی مستورات کو ایسے ایسے سخت عذاب دیئے اور اِس اِس رنگ میں اُن کی بے حرمتی کر کے اُن کو مارا کہ وہ واقعات آج بھی سن کر دشمن سے دشمن انسان کا دل بھی کا نپ اُٹھتا ہے اور اُس کے جسم پرلرزہ طاری ہوجا تا ہے مگر اُس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کوایک اور بھی خبر دی جو بیہ ہے۔

'' ۲۲؍ جنوری ۳۰ ۱۹ ء کومکیں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ زارِ روس کا سوٹٹا میں دیکھا کہ زارِ روس کا سوٹٹا میں دیکھا کہ زارِ روس کا سوٹٹا میں ہے ہو میں آگیا ہے وہ بڑا لمبااور خوب صورت ہے۔ پھر مکیں نے غور سے دیکھا تو وہ بندوق ہے بلکہ اُس میں پوشیدہ نالیاں بھی ہیں گویا بظا ہر سوٹٹا معلوم ہوتا ہے اور وہ بندوق بھی ہے''۔ ۳۵۔

رؤیا میں کسی حکومت کا عصا دیئے جانے کے معنیٰ وہاں طاقت اور نفوذ کے حاصل ہونے کے ہوتے ہیں۔ پس جہاں حزقیل نبی کی خبریہ بتارہی ہے کہ کمیونسٹ نظام اقتصا دکواللہ تعالیٰ دنیا میں قائم رکھنا پیند نہیں کرتا اور یہ کہ اگر اس نظام کے متولّیوں نے اِس سے تو بہ نہ کی اور وہ غیر قوموں میں دخل اندازی اور تصرف سے بازنہ آیا تو خدا تعالیٰ کا عذاب اُس پرنازل ہوگا اور وہ اس کی ہیبت ناک سزاکا نشانہ بن کر دنیا کے لئے ایک عبرت کا سامان پیدا کر جائے گا وہاں

بانی سلسلہ احدید حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کواللہ تعالیٰ نے بیخبر دی ہے کہ آخر روس کا نظام ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا اوراُس کی اصلاح کا کام ہمارے سپر دہوگا۔ بیرخدا کی کلام ہیں جوایسے وقت میں کہے گئے ہیں جبکہان کے پورا ہونے کے کوئی بھی اسباب دنیا میں نظر نہیں آتے تھے اور نہاب نظرآتے ہیں۔مَیں ان ہزاروں لوگوں کے سامنے جوآج اِس مقام پر جمع ہیں خدا تعالیٰ کے اِن کلاموں کو پیش کرتا ہوں۔حزقی ایل نبی کا کلام وہ ہے جوحضرت مسے سے چھسُوسال پہلے یعنی آج سے دو ہزاریا نچ سُوسال پہلے نازل ہوا جبکہ روس کوکوئی جانتا بھی نہیں تھا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی بیہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ اتنی طاقت حاصل کر لے گا کہ غیرا قوام میں دخل اندازی شروع کردے گا اور اُن کے سونے اور جاندی کوجمع کرنے لگ جائے گا۔ پسغور کرو کہ کتنی عظیم الثان پیشگوئی ہے جوروس کے متعلق کی گئی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام بانی سلسلہ احمدیہ کی پیشگوئی موجود ہے جس میں آپ کوزارِ روس کی تباہی کی خر دی گئی اور دنیانے دیکھ لیا کہ وہ پیشگوئی پوری ہوگئی۔اب دوسری پیشگوئی یہ ہے کہ ایک دن روس کی حکومت بدل کرایسے رنگ میں آ جائے گی کہ اُس کا عصا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ السلام کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔جس طرح رسول کریم ﷺ نے بیردیکھا کہ آپ کو قیصر وکسر کی کے خزانوں کی تنجیاں دی گئی ہیں مگر وہ تنجیاں آپ کی بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئیں ۔اسی طرح گوزارِروس کےعصا کے متعلق بیدد کھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عصا حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا مگرا نبیاء کے ذریعہ جو پیشگو ئیاں کی جاتی ہیں وہ سب کی سب اُن کے ہاتھ پر پوری نہیں ہوتیں بلکہ اُن میں سے اکثر اُن کی جماعتوں کے ذریعہ یوری ہوتی ہیں اور اِس پیشگوئی کے متعلق بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ خیالی بات نہیں بلکہ ہم پیلقین رکھتے ہیں کہروس کی خرابیوں کو درست کرنا اوراُس کے نظام کی اصلاح کرنا الله تعالیٰ نے ہمارے سپر دکیا ہے اور ایک دن روس کے لوگ جماعت احمد یہ میں داخل ہو کراس کے بیان کردہ نظام کو اپنے ہاں جاری کریں گے۔ پس جلدیا بدیر کمیونزم کا نظر آنیوالا ز بر دست خطرہ دُ ور ہو جائے گا اورلوگوں کومعلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی خرابیوں کی اصلاح اور اُن کے دکھوں کا علاج صرف اسلامی تعلیم میں ہی یا یا جاتا ہے۔

## کمیونزم کی نتا ہی کے متعلق ایک رؤیا چوہیں سال کی بات ہے مئیں نے رؤیا میونزم کی نتا ہی کے متعلق ایک رؤیا

جس میں مَیں کھڑا ہوں ۔اتنے میں مَیں کیا دیکھتا ہوں کہا لیک عظیم الشان بَلا جوایک بہت بڑے ا ژ د ہا کی شکل میں ہے دُور سے چلی آ رہی ہے۔وہ ا ژ د ہا دس بیس گز لمبا ہے اور ایسا موٹا ہے جیسے کوئی بڑا درخت ہو۔وہ اژ دہا بڑھتا چلا آتا ہے اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ دنیا کے ایک کنارے سے چلا ہے اور درمیان میں جس قدر چیزیں تھیں اُن سب کو کھا تا چلا آ رہا ہے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ اژ دہا اُس جگہ پر بہنچ گیا جہاں ہم ہیں اور مَیں نے دیکھا کہ باقی لوگوں کو کھاتے کھاتے وہ ایک احمدی کے پیچھے بھی دَوڑا۔ وہ احمدی آ گے آ گے ہے اور ا ژ د ہا پیچھے پیچھے۔ مکیں نے جب دیکھا کہ اژ دہاایک احمدی کو کھانے کے لئے دوڑ پڑا ہے تو مکیں ہاتھ میں سوٹٹا لے کراُس کے پیچھے بھا گالیکن خواب میں میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اتنی تیزی سے وَورُنہیں سکتا جنتی تیزی سے سانپ وَوڑ تا ہے۔ چنانچے مَیں اگرایک قدم چلتا ہوں تو سانپ دس قدم کے فاصلہ پر پہنچ جاتا ہے۔ بہر حال مَیں وَوڑتا چلا گیا یہاں تک کومَیں نے دیکھاوہ احمدی ایک درخت کے قریب پہنچااور تیزی ہے اُس پر چڑھ گیا۔اُس نے خیال کیا کہ اگر میں درخت یر چڑھ گیا تو مَیں ا ژ د ہا کے حملہ سے نیج جا ؤ نگا مگر ابھی وہ اس درخت کے نصف میں ہی تھا کہ ا ژ د ہا اُس کے یاس پہنچے گیا اور سراُ ٹھا کراُ سے نِگل گیا۔اس کے بعدوہ پھرواپس کو ٹا اور اِس غصہ میں کہ مَیں احمدی کو بچانے کے لئے کیوںاُس کے بیچھے دَ وڑا تھااُس نے مجھ پرحملہ کیا۔مگر جب وہ مجھ پرحملہ کرتا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے قریب ہی ایک حیاریائی پڑی ہوئی ہے گروہ بُٹی ہوئی نہیں صرف پٹیاں وغیرہ ہیں۔جس وفت اژ د ہا میرے پاس پہنچامکیں کودکراُ س جار یا ئی کی پٹیوں پریاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور مَہیں نے اپناایک یاؤں اُس کی ایک پٹی پراور دوسرا پاؤں اُس کی دوسری پٹی پرر کھ لیا۔ جب ا ژ د ہا چار پائی کے قریب پہنچا تو کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر ما چکے بي كه لايسدان لا حيد بقِعَالِهم " أس وقت مجص محسوس موتا ب كه يرساني كاحمله دراصل یا جوج اور ما جوج کاحملہ ہے کیونکہ بیصدیث اُن کے بارہ میں ہے۔مَیں اُس وقت بیر بھی خیال کرتا ہوں کہ بید جال بھی ہے۔اتنے میں وہ اژ دیا میری چاریا کی کے قریب بھنچ گیا اورمَیں نے ا پنے دونوں ہاتھ آ سان کی طرف اُٹھا دیئے اور اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگنی شروع کر دی۔ اِسی دَ وران میں اُن احمدیوں سے جنہوں نے مجھے مقابلہ کرنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ جب رسول کریم اللی فر ما کیکے ہیں کہ یا جوج اور ماجوج کا مقابلہ دنیا کی کوئی طافت نہیں کر سکے گی مَيں كہتا ہوں كەرسول كريم الله في خو بحرفر مايا ہو ، يہ كد لايدان لا حدد بقتالهم كسى کے پاس کوئی ایسا ہاتھ نہیں ہوگا جس ہے وہ اُن کا مقابلہ کر سکے مگرمَیں نے تواییخ ہاتھ مقابلہ کے لئے اُس کی طرف نہیں بڑھائے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ خدا کی طرف اُٹھا دیئے ہیں اور خدا کی طرف ہاتھا کھا کرفتے یانے کے امکان کورسول کریم اللہ نے نے رد تنہیں فر مایا۔غرض مکیں نے د عا کر نی شروع کر دی کها ہے خدا! مجھ میں تو طاقت نہیں کہ مَیں اِس فتنہ کا مقابلہ کرسکوں کیکن تجھ میں سب طاقت اور قدرت ہے مَئیں تجھ سے التجاء کرتا ہوں کہ تو اِس فتنہ کو دور فر ما دے۔ جب مئیں نے یہ دُ عاکی تومئیں نے دیکھا کہ آسان سے اُس ا ژ د ہا کی حالت میں تغیر پیدا ہونے لگا جیسے پہاڑی کیڑے پرنمک گرانے سے ہوتا ہے۔اس کے نتیجہ میں اُس ا ژ دہا کے جوش میں کمی آنی شروع ہوگئی اور آ ہستہ آ ہستہ اُس کی تیزی بالکل کم ہوگئی۔ چنانچہ پہلے تو وہ میری حیار پائی کے پنچے گھسا۔ پھراُس کے جوش میں کمی آنی شروع ہوگئی ۔ پھروہ خاموثی سے لیٹ گیا اور پھر مَیں نے دیکھا کے وہ ایک ایسی چیز بن گیا ہے۔ جیسے جیلی ہوتی ہے اور بالآخروہ اژ دہایا نی ہوکر بہہ گیاا ورمکیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو! دعا کا کیسااثر ہوا۔ بےشک میرےا ندر طاقت نہیں تھی کہ مَیں اُس کا مقابلہ کرسکتا مگر میر بے خدا میں تو طافت تھی کہوہ اس خطرہ کو وُ ورکر دیتا۔ ایک قابلِ ذکر امر بیامریادر کھنا جائے کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں ہم ہرایک کے مر - خیر خواہ ہیں اور دشمن سے دشمن انسان کی بدخواہی کا خیال بھی ہمارے دل کے کسی گوشہ میں نہیں آتا۔ہم جا ہتے ہیں کہ دنیا میں اخلاق کی فتح ہو، روحانیت کی ترقی ہو، خدااوراُس کے رسول کی حکومت قائم ہو۔اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی نظام جاری ہوخواہ وہ اقتصادی ہو یاسیاسی ،تمدّ نی ہو یا معاشرتی بہر حال خداا وراُس کے رسول کا خانہ خالی نہ رہے اور دنیا کو اُن کے احکام کی اتباع سے نہ روکا جائے۔ پس ہم روس یا کمیونز م کے

دشمن نہیں بلکہ روس سے مجھے دی ہمدر دی ہے اور مکیں چا ہتا ہوں کہ بیقو م جو بینکڑوں سال ظلموں کا شکار رہی ہے ترقی کرے اور اس کے دن پھریں۔ ہاں مکیں یا اور کوئی حریت پسندیہ برداشت نہیں کرسکتا کہ ایک غلط فلسفہ کو بعض قو موں کی ترقی اور دوسروں کے تنہ نہ ن کا موجب بنایا جائے۔ پس اسلام اور رسول کریم ہو جے کی بیان فرمودہ ہدایات کو اگر دنیا کا کوئی نظام اپنا لے اور اپنا نظام اسلامی رنگ میں ڈھال لے تو اُس کی باتیں ہمارے سرآ تکھوں پر لیکن اگروہ ایسا نہ کریت تو نہ ہی لوگ اِس بات کے پابند ہیں کہ وہ اُس نظام کو قبول نہ کریں کیونکہ بے شک روٹی کی تکلیف بھی بڑی تکلیف ہے مگر فد ہب ایسی چیز ہے جسے انسان کسی حالت میں بھی قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا۔

مئیں نے اس مضمون کے بیان کرنے میں بہت کچھا خصار کردیا ہے اور کئی باتیں چھوڑ دی
ہیں لیکن پھر بھی مئیں نے لمبا وقت لے لیا ہے۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ اسلامی اقتصادیات اور
کیونزم کے اثرات کے متعلق مئیں نے جن امور پر روشنی ڈالی ہے دوست اُن پرغور کریں گے
اور محض سُنی سُنا کی باتوں کے پیھے نہیں چلیں گے کیونکہ ذہنی ارتقاء کے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ
جس بات کو بھی اختیار کیا جائے اُس کے تمام پہلوؤں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر لیا جائے تا کہ
انسان جس راستہ کو بھی اختیار کرے سوچ سمجھ کر کرے اور جس نظام کو بھی قبول کرے کھی
آئی موں کے ساتھ کرے ۔ یہی وہ طریق ہے جس پرغمل کرنے سے سچائی ظاہر ہوسکتی ہے اور
قتنہ وفساد کا سر باب ہوسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحم فر مائے اور اپنی ہدایت کی را ہوں پر چلنے کی توفیق عطا فر مائے اور خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اُس راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فر مائے جو آپ کے لئے بھی مفید ہو اور آپ کی دنیا اور آپ کی اولا دوں کے لئے بھی مفید ہو۔ آپ کے دین کے لئے بھی مفید ہواور آپ کی دنیا کے لئے بھی مفید ہو۔ وَ الْحِرُ دَعُولْنَا اَنِ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

(مطبوعه فيض الله پرنٹنگ پريس قاديان ۱۹۴۵ء)

ل الزخوف: ٨٦ ٢ آل عمران: ٢٠ ٣ البقرة: ٢٠٠

م النساء: ۵۹

A کے الپ ارسلان (۱۰۲۹ کے ۱۰۱۰): بانی سلطنت سلجو قیہ۔ نہایت دلیراور نیک دل حکمران تھا۔
۱۹۲۰ء میں برنطینی سلطنت کے صوبہ آرمینیا پر قبضہ کیاا کو اء میں اس نے تھوڑی سی فوج کے ساتھ شاہ قسطنطنیہ کوشکست فاش دی اور قید کر لیا۔ اتفا قاً ایک باغی کے ہاتھ سے مارا گیا۔
(اُردو جا مع انسائیکلو پیڈیا جلداصفحہ ۱۱۹۔ مطبوعہ لا ہور ۱۹۸۷ء

B مِلکِ شاہ سِجو MALIK SHAH(۱۰۵۰): ترکیہ کے آخری سلوتی سلاطین

میں سے ایک (۲ کو ا۔ ۹۲ اء) سائنس اور فنون لطیفہ کا بڑا دلدادہ تھا۔ اصفہان میں بہت سی مساجد تعمیر کرائیں۔ سن جلالی کی ابتداء اس کے عہد میں ہوئی۔ سلطان الپ ارسلان کا بیٹا۔ سلطان کی ہلاکت پر کا سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بنا۔ بخارا، ثمر قند، شام ومصر فتح کر کے سلطان کی ہلاکت پر کا سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بنا۔ بخارا، ثمر قند، شام ومصر فتح کر کے سلطان تے مضبوط کی اور امیر کا شغر کو خراج اداکر نے پر مجبور کیا۔

(أردوجامع انسائككوپيڙيا جلد اصفحه ١٦١ مطبوعه لا مور ١٩٨٨ء)

۵ اسد الغابة جلد المصفحه ۵ مطبوعه رياض ۲ ۱۲۸ ص

۲ البقرة: ۳۰ کے النور: ۳۳ کے هود: ۸۸

و العلق: ٢ • إ البلد: ١٨١٧ ال الانفال: ١٨

ار محمد: ۵ سراه النور: ۳۴ م

الاعمال بالنية بخارى كتاب الايمان باب ماجاء ان الاعمال بالنية

هل الحديد: ٢١

ال مُنجفة ايك هيل كانام

کے المؤمنون: ۳

١١ بخارى كتاب اللباس باب خواتيم الذهب

٢٠ التزاز: خوشي مسرت

ال النساء: ۵۹ ٢٢ التوبة: ۳۵،۳۴

٣ لاكه: ايك شم كا كوند

۲۴ جيوف (JUTE): پيٺسن

۵۲

٢٢ الحشر: ٨

كل بخارى كتاب الزكواة باب اخذ الصدقة التمر عند صر ام النخل (الخ)

٠٠٤ إل عمر أن: ١٠٥

٢٨ طه: ١٢٠،١٩٩ البقرة: ٣١

اس العلق: ٢

B-اس، نارمنڈی (NORMANDY): فرانس کے قدیم صوبوں میں سے ایک صوبہ اس علاقے میں دسوس صدی عیسوی میں ملحد سکنڈے نیویائی لوگوں نے قبضہ کیا۔انگریزوں اور فرانسیسوں کے مابین جنگوں میں متعدد بارایک دوسرے نے اس پر فبضہ کیا۔ ۱۴۵ء میں حیارلس ہفتم نے اس پر فبضہ کیا۔۱۹۴۴ء میں بیر پھر میدان جنگ بنا۔ برطانیہ اور امریکہ کے مشتر کہ حملے سے نازی فوجوں کو پسا ہونا ہڑا۔

(أردوجامع انسائيكلوبيدٌ ياجلد ٢صفح ١٦٩٣ \_مطبوعه لا مور ١٩٨٨ ء)

۳۲ کودن: کندهٔ بن

سس حزقی ایل باب ۱۳۸ یت اتا ۱۳۸ باب ۱۳۹ بیت اتا ۱۹۸۳ برش ایند فارن بائبل سوسائی لا مور ۱۹۸۳

مسٍ تذكره صفحه ١٩٠٠ ايديش جهارم

۵۳ تذکره صفحه ۴۵۸ ایریش جهارم (مفهوماً)

٣٢ مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال